

۱)رز ق حلال اورا سکے ثمرات ۲) شاہراہ سیدالا نبیاء

٣) ظاہرو باطن ٣) شفاءالقلوب

besturdubooks.wordpress.com

حضرت ولانام ظهرصاحب دامت بركاتهم

مهتم جامع اشرف المدار*س كرا*ي

ساجزاده شيخ العرشاليحم غانبا لأعجم أتترضا بيايي

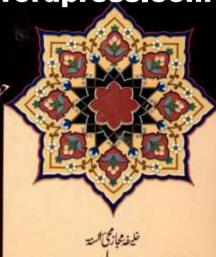

منينه عادى است حضر خولانا شاها برارالحق ميسية مرقدة



شن اقت ال كراجي پاكستان

BestUrduBooks.wordpress.com

#### Angrephy property property property property property (

# شفاء القلوب

حضرت اقداس مولانا شاه حكيم محمد مظهر

صاحب الاين بركانع مهتم جامعاشرف المدارس كراچي

عَلِمْ: حضرت اقل س مولانا شاه ابرار الحق صلحب رحم الله

ناشر

كتب خانه مظهري

#### Anthritain and a second contract of the secon

﴿ ضروری تفصیل ﴾

نام کتاب: شفاءالقلوب(مواعظ کامجوعه)

ذام و اعظ: حفرت مولا تاشاه کمکیم محرمظ برصاحب دامت برکاتهم

> تاریخ: زوالقعده۲<u>۳۳ایه</u>

تخريج و كمپورنگ: محماشرف على مگونى عفاالله عنه از: مخصص فى علوم الحديث النوى الشريف حامداشرف المدارس كراچى خاشد ناشىر :

> کتب خانه مظهری گلشن اقبال بلاک۴ اکراچی

# Wind the bridge of the bridge

| صختبر        | مظمون                                             | نمبرثار |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|
| ۲            | رز ق حلال اوراس کے ثمرات                          | _       |
| •            | ' ورلڈ بینک' اور'' آئی ایم ایف' پرایک دلچسپ لطیفه | ۲_      |
| rr           | امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله كي احتياط            | ۳       |
| ra           | حجاج بن يوسف كاواقعه                              | Α.      |
| 44           | گھاس والے ہزرگ کا واقعہ                           | ۵       |
| ٣٢           | ا گانے بجانے کی مذمت اور حرمت                     | . 4     |
| <b>1</b> 177 | امام شافعی رحمه الله اورامام احمد رحمه الله کاقصه | 4       |
| ₽*           | حرام ، جھوٹی قسم سے بیچنے والے تاجرکی فضیلت       | ۸       |
| ۵٠           | سود کھانا                                         | 9       |
| ۵۸           | ينتيم كامال فللمأ كهانا                           | 1+      |
| NΥ           | حکایت                                             | 16      |
| 41           | چوری کرنا                                         | ır      |
| ∠۸           | ۋا كەۋالىن                                        | 19"     |
| 49           | حکایت                                             | 115     |
| Ar           | شاهراه سيدالانبياء سلى الله عليه وسلم             | 10      |
| 94           | ايك سبق آموز واقعه                                | ויו     |

BestUrduBooks.wordpress.com

| صختيم | مظمون                                                   | نبر <u>شار</u> |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------|
| ۹۷    | صحاب کرام رضوان المعلیم اجمعین کاطریقه معیار بدایت ب    | 14             |
| I+A   | كتبيح كاثبوت                                            | ΙΛ             |
| Her   | ظا جروباطن                                              | 19             |
| (14   | فلا جرو باطن كايا بمي ربط                               | <b>**</b>      |
| 114   | ظا ہرا نمال پر ہی نتوی دیاجا تا ہے                      | <u> </u>       |
| ИΛ    | طا ہر کا اثر باطن پر                                    | <b>**</b>      |
| 119   | د نیوی معاملات میں جماری ترجیحات                        | 74             |
| 17+   | جهاز کے نائر کی مثال                                    | 714            |
| ()*•  | ظاہر باطن کامحافظ ہے<br>صاحب منصب کے ناکمل لباس کی مثال | 23             |
| Iri   | صاحب منصب کے ناکمل لباس کی مثال                         | 7              |
| ırı   | ز نانه کپٹروں کی مثال                                   | 12             |
| irr   | طَا برَ مَنْ الْحَلِكِ بُو؟                             | ۲۸             |
| 171   | ا پنے سر کے بالول کا جائزہ لیجئے!                       | <b>r</b> 4     |
| IFC   | مسى نيكى كوحقير نه جانئ                                 | ۲.             |
| ita   | بن اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ                          | ۳۱             |
| ۱۲۵   | ا پنی قوت ساعت کا جا ئزولیجتے!                          | ٣٢             |
| ItZ   | ا پِي قوت بصارت كا جائزه ليجيّه!                        | ۳۳.            |

| مع في المراد<br>المع في أمير | مغمون<br>مغمون                                    | برشار<br>بسرشار |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 144                          | يوژ ھے کی ذہانت کا دلچیپ واقعہ                    | ماسه            |
| IPTY                         | بدنظری آنکھوں کا زیاہے                            | ra              |
| 144                          | ا پِي قُوت گُويا لَى كا جائز و ليجيّهُ!           | ٣٦              |
| الجها                        | ا پنی مونچیوں کا جا رَز و کیجئے!                  | ۲2              |
| 129                          | اپنے گالوں کا جائز و کیجئے!                       | ۳۸              |
| 1/4                          | واڑھی رکھنا ایب بی فطری ہے جیسے درخت پر پھل آنا   | ۳q              |
| مالماء                       | داڑھی منڈ انے پرحضور صلی اللہ علیہ وسم کی ناراضگی | <b>1</b> 24     |
| ira                          | داڑھی کا ثبوت قرآن مجیدے                          | ابا .           |
| 1174                         | داڑھی کے بارے میں احادیث                          | ۲۹              |
| 164                          | دازهی کی شرعی مقدار                               | ۳               |
| Jar                          | تازيان دعبرت                                      | 43              |
| 104                          | سوشہیدوں کا بھی تواب کمائے                        | ra              |
| ۱۵۲                          | ایک دلچیپ جواب                                    | ۲۲              |
| امما                         | ا پنی ستر کا جا کرده لیجئے!                       | 74              |
| ۲۵۱                          | ا پنے پاؤں کا جائز ہ لیجئے!                       | ľ٨              |
| 169                          | محبه كاحقيقت                                      | ٩٩              |
| 14+                          | اختلاف اقوام دامم                                 | 4+              |
| NVA.                         |                                                   | 41 A            |

| منختير | مضمون                                         | مرشار |
|--------|-----------------------------------------------|-------|
| ווין   | تھبہ کی تعریف                                 | ۵۱    |
| 1414   | اعتقادات اورعبادات مين غيرول كي مشابهت        | ۵۲    |
| 1411   | عا دات ا در تو می شعا تر میس غیرون کی مشابهت  | ۵۳    |
| אויו   | صنعت وحرفت مين مشابهت                         | مد    |
| AFI    | کفار کے ساتھ مشاہب کی ممانعت                  | ۵۵    |
| 144    | تھیہ بالاغیار کے مفاسداور نتائج               | ۲۵    |
| 149    | ترقی کادارومدار                               | ۵4    |
| IAM    | انگریز ی نباس کے اقتصادی متائج                | ۵۸    |
| 100    | الحاصل                                        | ۵٩    |
| FAI    | مصبہ کے مفاسدا ورمفرتوں پرفاروق اعظم کی تنبیہ | ÷     |
| PAI    | مسلمانوں کے نام فاروق اعظم کا فریان           | 7     |
| 144    | كافرول كيمتعلق فاروق اعظم كافرمان             | 71    |
| 191    | ایک شبه اوراس کا جواب                         | 44    |
| 190    | اسلای لباس کی تعریف                           | ĄP    |
| 197    | لباس ہے متعلق ایک اعتراض اوراس کا جواب        | 70    |
| 19/    | خلاصة كلام                                    | YY    |
| 199    | د نیاد هو که کا گھر ہے                        | 44    |

| صختبر        | مضمون                                                | مرشار      |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>F+</b> (* | شفاءالقلوب                                           | ۸۲         |
| <b>r-</b> ∠  | منا قب مضرت ممرضي الله عنه                           | 49         |
| ۲۳•          | اعمال میں نبیت کی اہمیت                              | ۷.         |
| ۲۳۵          | شفاء دیناالله تعالی کے قبصہ قدرت میں ہے              | اک         |
| rr <u>z</u>  | ہر پر بیثانی میں پہلے اللہ تعالی سے فریاد کرنی چاہئے | <u>ک</u> ا |
| rrg          | دوااللہ کے محم سے شفاء دیتی ہے                       | <b>۷</b> ۲ |
| rr•          | مسواک کے فوائد                                       | ^_         |
| יויוי        | غصه کے مفاسد اور اس کاعلاج                           | 24         |
| rrz          | صحبت الل الله كي تاثير                               | _<br>Y     |
| ተሮለ          | غیبت کےمفاسداوراس کاعلاج                             | 22         |
| t∆+          | صركاانعام                                            | ۷٨         |
| rot          | شوہر کے سامنے زبان درازی سے خت اجتناب کرنا چاہئے     | ۷٩         |
| M            | تواضع كاانعام اورتكبر كاوبال                         | ۸۰         |
| ፖዝሮ          | منا قب حضرت ابوذر عفارى رضي الله عنه                 | ۸ı         |
| ĽΥ           | قیامت کے دن آسان حساب کی دعا                         | Ar         |
| <b>1</b> /1  | نفس کومڑانے سے اصلاح آسان ہوجاتی ہے                  | ۸۳         |
| ۲۸ <b>۳</b>  | عفوو درگز رکرنے کاثمرہ                               | ۸۴         |

| صفخيبر       | مضمول                                            | تمبرشار    |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>5</b> A.Q | طبارت ایمان کا جزء ہے                            | ۸۵         |
| MZ           | اسلام میں نظافت کی ابھیت                         | ΔΥ         |
| <b>r</b> 91  | گھرے باہر کوڑا کھیٹنا یہود وقساری کی علامت ہے    | ٨٧         |
| rgr          | سات برس کی عمر میں بچول کونماز کا حکم وینا چاہتے | ΔΔ         |
| ris          | سنت کی اہمیت                                     | <b>A</b> 9 |
| <b>ተና</b> ለ  | اسارم میں خوا تین کامقام                         | 9+         |
| ۳41          | سیمسلمان کی نماز جناز و سیے وضویژهن جائز نہیں    | qı         |
| ۲.           | محمدنا مركض يرجنت في بشارت                       | ar         |
| PH-17        | جنت ج نے کا فرسٹ کلاس کا نگٹ                     | 91"        |
| r. <u>∠</u>  | تقوى پر قائم رہنے كا آسان طريقه                  | 91"        |
| ۳•۸          | جنت میں جانے والے پانچ جانور                     | ۹۵         |
| r-4          | الله تغال ہے حسن ظن کا انعام                     | 97         |
| rip          | حضرت بردو کی کاطر ایقهٔ اصلاح                    | ۹۷         |
| ۲۱۲          | معمر کے لئے قرآن پاک حفظ کرنے کا آسان طریقہ      | 4/         |
| احات         | تعليم قرتن كاائيه انوكهاا نداز                   | 99         |
| MIA          | تعلیم قرتن میں شان رحمت عالب ہونی حیاہئے         | 1++        |
| ١٣٣١         | حضورصني القدعلية وسلم كاخلق عظيم                 | •          |
| 407207       | Bestürlebebüks wordpresslebini                   |            |

| sk bid       | <u>viada induktiki kilatak kilatak kilatak k</u>        | 27.30    |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------|
| صفحتمير      | مضمون                                                   | المبرشار |
| mrr          | صحبت اہل اللہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے                     | 1+1      |
| <b>+-14.</b> | صحابه كرام رضوان التديميهم الجمعين كى شان رفعت          | 101      |
| <b>"</b> "   | وال الشاكاوجود قيامت تك ربے گا                          | 1+17     |
| mrq          | منا قب حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ                    | 1+4      |
| ۲۲۸          | اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل                             | 1+4      |
| <b>***</b> • | الله تعالى سے وفادارى اوراس كاشره                       | 1+4      |
| ۲۴۲          | اولياءالله كارعب                                        | I+A      |
| <b>1444</b>  | الله تعالى كى شان مغفرت                                 | 1+4      |
| 4            | موسمن کی ہرسانس جواہر کی اوی ہے                         | 11+      |
| <b>ሥ</b> ሮΆ  | غفلت دوركرنے والى ايك حكايت                             | =        |
| ra•          | صحابة كرام رضوان التعليهم اجمعين كانماز مين خشوع وخضوع  | lir l    |
| 404          | نجات کامدار مسائل پر ہے فضائل پرنہیں                    | 1111     |
| 446          | چندا ہم دعا کیں                                         | ile.     |
| m.4h.        | سيدنا أبوذ رغفاري رضي الله عندكي البهامي دعا            | 114      |
| Ų<br>Ľ       | جان د مال کی حفاظت کے لئے انتہائی مجرب دعا              | HY       |
| rzi          | اليصال ثواب كما دعا                                     | 114      |
| 727          | ھاد <sup>ہ</sup> ات سے بیچنے کاعمل                      | ĤΑ       |
| ;            | جامع مسجدالا برار بقمر بإركر مين مفترت مولا نامحمد مظهر | 119      |
| <b>127</b>   | صاحب دامت بركافهم كابيان                                | }        |

JANATANA HARAKAN KANAN (SANARKAN KANANAN

بہ لیش میں ہر رہا وہ میت ہے میت تی عدقہ ہٹر ہے تیے ان وال کے بہ مید تعمت دوستو اس کی اشاعت ہے جو بی بیشر کرتا ہوں خزائے تیرے دازوں کے



حقر می جمله تصالیف و تاسیفات مرشد ناومولا : محی السنده حضرت اقدش مولا ناشاه ابرارالحق صاحب دهمة الله علیه (اوز والد ماجدت العرب والمجم حضرت اقدش مولا ناشاه تعکیم محمد اختر صاحب وامت برکاتبم کی صحب بتوال سے فیوش و برکات کامجموعه بین احقر محمد مظهر عفاللهٔ بقولی عشه

# حالات زندگى

### حضرت اقدس مولانا شاه حکیم محمد مظعر صاحب دامت برکاتهم

خیفه و مجاز بیعت : محی السنه حضرت اقدس مولانا شاه ابرار الحق صاحب ؓ

مبدأ تخلیق کا ئنات تا حال ہرز مانے کی بھٹلی امت کوالیی شخصات کی تمنار ہی ہے جوان کے دلوں میں جہالت سے بچھے ہوئے چراغوں کو دین حق کی تعلیم سے چر سے روش کروے، جن سے ان کے شکستدولوں کے تیتے صحراؤل میں خوشیوں اور مسرتوں کے بلیلے پھوٹ پڑیں، پھر اللہ رب العزت کی رحمت بے کراں جوش میں آتی ہے اور کچھ الیں یا کیزہ شخصیات وجود میں لاتی ہے جورشد وہدایت کامہتاب ہوا کرتی ہیں، کدان کےرخسار ہے عشق البی چھلکتا ہے اوران کی ہرادا پر عظمتیں قربان ہوتی ہیں، یہاں تک کہان کی اتباع سے منزلیں سمٹ جاتی ہیں ،مرتبے بلند ہوتے ہیں اور ان پر مر مٹنے کو قابل فخر سمجھا جا تا ہے، بلندیا ہے اہل بیاں اور اہل قلم ان کی شرافت و بزرگ ،ان کے علم فضل اورا خلاق عالیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یقیناً ایسے میکتے پھولوں کی جدائی دل کی دنیا کو دریان کردیتی ہے،

جن کی یادوں سے تنہائیاں بکھل جاتی ہیں ،اور جن کے ذکر سے ار مال اتر جاتے ہیں ، انہی عظیم ہستیول میں ایک ہمارے محن دممدوح ہشفق ومر بی ، هردلعزيز شخصيت حضرت اقدس مولانا شاه عكيم محرمظهر صاحب دامت بر کاتہم العالیہ ہیں جنہوں نے انتہا کی مخضر عرصے میں ایسے ایسے بلندیا یہ کام سرانجام و کے بیں کہ جن کا تصور ہمارے دلوں میں انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ب، جنہوں نے طالبان علم نبوت کی علمی خوشہ چینی اورعوام الناس کی قلاح و بہبود کے لئے انتہائی مختصر عرصے میں اپنی شب وروز کی محنقوں و کا دشوں اور بلوث قربانیوں اور اللہ رب العزت کی خاص نصرت و مدد اور اندھیری را نوں کی خلوتوں میں بزرگوں کے شکستہ دلوں سے اللہ کی محبت میں نکلی ہوئی پر خلوص دعاؤل کی برکت ہے وہ کار ہائے تمایاں انجام دی ہے جن کا تصور کس قلب بشرك لئے انتہائی مشكل ہے، جن ميں ايك" جامعه اشرف المدار" كا قیام ہے جس کی آج ۱۲ سے زائد شاخوں میں ہزاروں طلبائے کروم اور طالبات اپنی علمی بیاس بجھانے اور اینے علمی مراحل طے کرنے میں گامزن ہیں۔ اللہ تعالی حضرت اقدس مہتمم صاحب کے علم عمل اور عمر میں برکت عطافر مائے اور ان کے دین کا موں کو قبول فر مائے۔ بین ثم آمین

### <u> محافات بالمعافرة بالمعافرة بالمعافرة بالمعافرة بالمعادت:</u> ولادت باسعادت:

حضرت اقدس مولانا شاه تکیم محرمظهر صاحب دامت برکاتهم کی
دلادت هراکوبر و ۱۹۵ کوحفرت اقدس مولانا عبدافنی پیولپوری صاحب و
کے جرو خاص میں ہوگی، ان کے والد ماجد کا نام نامی حفرت اقدس، ولی
کامل، یادگار اسلاف، فخر اولیاء، استاذ العلماء، مولانا شاه تحکیم محر اخر
صاحب دامت برکاتهم سر پرست اعلی جامعدا شرف الدارس کراچی ہے۔
ابتدائی قعلیم:

خوش تمتی ہے آپ نے علوم و معارف کے اس بحر بے کنار ہیں آ کھھولی جو مرجع خلائق تھا جہال ہر طرف علمی انوار کی برسات اور معرفت کی خوشبو کیس تھیں، جہاں آ سان علم و حکست کے وہ آ قماب روش تھے جن کی ضیا پاشیوں سے بورا عالم جگمگار ہاتھا تب ہی تو مولا تا ریاست علی صاحب نے کہا تھا کہ

اس دادی کل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کبلایا ہے

جورند یہاں سے اٹھا ہے وہ بیر مغال کولایا ہے ابتدائی تعلیم آپ نے چھم علم وعمل' جامعہ دارانعلوم کراچی' میں حاصل کی۔ اس کے بعد مزید دین تعلیم سے حصول کے لئے جامعہ اشرفیہ کے دور کا انتخاب کیا اور تبہیں ہے۔ مند فراغت حاصل کی اور بالاً خرآب میں ایا ہور کا انتخاب کیا اور بالاً خرآب میں ایک متناز عالم وین کے میں زمانہ طالب علمی ہے نکل کر زمرہ علماء میں ایک متناز عالم وین کے منصب پر فائز ہوئے۔

### اساتذه كرام:

آپ نے ان تفوی قدسیدا ورجلیل القدرعلائے کرام ہے اکتساب فیض کمیا جو پختگی علم میں اپنے وفت کے غزالی اور رازی ٹابت ہوئے اور آپ نے ان کے علم وفضل کی بہاروں سے گلہائے علم ووائش کی گل چینی کی ، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی صاحب قدس سرهٔ ، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تفانوی صاحب رحمة الله علیه ، حضرت مولانا عبید الله صاحب دامت برکاتهم ، حضرت مولانا عبد الرحمٰن اشر فی صاحب وامت برکاتهم ، حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب دامت برکاتهم ، حضرت مولانا صوفی مجمد سرور صاحب دامت برکاتهم ، حضرت مولانا موکی خان صاحب رحمة الله علمه .

#### اصلاحي تعلق وبيعت:

آپمسلسل ایک مدت تک حضرت اقدی مولا نا شاه ابرار الحق

#### National Andrews of the Committee of the

صاحب رحمہ اللہ کی خدمت ہیں رہے، تربیت وسلوک کا بیسلسلہ جاری رہا، اور حصرت نے اپنے مجاز بیعت کی فہرست میں آپ کا نام بھی شامل کیا اور اس کے بعد خلافت سے نوازا، مدینہ منورہ سے خلافت نامہ روانہ فرمایا۔

الحمد للد! پاکستان اور و گرمما لک کے علاوہ صرف بنگلہ دیش میں لاکھوں کی تعداد میں بندگانِ خدا حضرت مہتم صاحب دامت برکاتہم ہے بیعت بیں اور آپ کے تعلقین میں شامل ہیں۔ بور ہر جمعرات کو خانقاہ میں بعد نماز عشاء بیان میں مدارس کے علماء وطلباء اور عوام کا ایک جم غفیر ہوتا ہے اور بیان کے بعد بیعت ہو کرسلسلہ میں داخل ہوتے ہیں اور روزانہ بعد نماز عشاء اصلاحی بیان خانقاہ میں ہوتا ہے۔

الله رب العزت نے آپ کوخداتری ، رحمہ لی ، خوش طلقی ، بنجیدگی اور زاہدانہ زندگی سے نواز اسے اور جس طرح آپ کمال علم وضل میں او نچے مقام پر فائز ہیں ای طرح حسن معاشرہ اور طلق عظیم کے زیور سے بھی خوب آراستہ ہیں ، آپ نہا بت سادہ طبیعت ، بلند ہمت ، فراخ حوصلہ ، جفائش ، بہادر ، مستقل مزاج ، جدرد غرباء ، طاہری نمائش اور شان و شوکت سے گریز آل اور بڑے مہمال نواز ہیں ۔

### 

اہتمام جامعہ کے علاوہ علمی مجالس، خطابت وتقادیر، حلقہ کر وافکار دغیرہ .....آپ احسن انداز میں سرانجام دے دے ہیں۔
دعاہے کہ بیگل نہال نو بہارر ہے، یشچر مشمر سداسا بید وارد ہے، معمور برگ دبارر ہے، اس پیشمہ صافی کا فیضان عام رہے، بیآ قرآب تا ویرزیب برگ دبار رہے۔ اس پیشمہ صافی کا فیضان عام رہے، بیآ قرآب تا ویرزیب برگ دبار رہے۔ (آمین فعر آمین یا رب العالمین)



# *محمد المحمد ال*

#### بسعرائله الموحمن الوحيعر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آلة وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم اللين.

وبعد: يقول مسماحة الشيخ العارف الحكيم محمد مظهر حفظه الله تعالى ورعاه: أجازني شيوخي لرواية الكتب المتداولة وغيرها من كتب الحديث الشريف بأسانيدهم التالية:

أولها: أجازني الشيخ مولانا عبيد الله الأمرتسري حفظه الله تعسالي عن حكيم الأمة مجدد السلة الشاه محمد أشرف على المتهانوي، عن الشيخ الشاه فضل الرحمن الغنج مراد آبادي، عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمهم الله تعالى بأسانيده المتشعبة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانيها: أجازني الشيخ مولانا محمد إدريس الكاندهلوي، عن الشيخ العلامة محمد أنور شاه الكشميري، عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، عن حجة الإسلام الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتوي، عن الشيخ الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي، عن

## AND THE PROPERTY OF THE PROPER

الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمهم الله تعالى.

ثالثها: أجازني الشيخ الصوفي محمد سرور حفظه الله تعالى، عن الشيخ الصفتي محمد حسن، عن الشيخ أنور شاه الكشميري، عن الشيخ شيخ الهند محمود حسن، عن الشيخ محمد فاسم النانوتوي، عن الشيخ الشاه عبد الغني، عن الشيخ الشاه محمد إسحاق، عن الشيخ الشاه عبد العزيز، عن أبيه الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمهم الله تعالى.

ر ابعها: أجازني الشيخ الصبوفي محمد سرور حفظه الله تعالى، عن الشيخ رسول خان، عن الشيخ أحمد بن محمد فاسم الغانوتوي، عن الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي، عن الشيخ الشاه عبد الغزيز، الغنى عن الشيخ الشاه محمد إسحاق، عن الشيخ الشاه عبد العزيز، عن أبيه الإمام الشاه ولى الله الدهلوي رحمهم الله تعالى.

خاصيها: أجازني الشيخ عبد الرحمن الأشرفي حفظه الله تعالى، عن الشيخ رسول خان، عن الشيخ أحمد بن محمد قاسم الغانوتوي، عن الشيخ عبد الغني المعددي، عن الشيخ عبد الغني المجددي، عن الشيخ الشاه محمد إسحاق، عن الشيخ الشاه عبد العزيز النهادي، عن أبيه الإمام الشاه ولى الله اللهلوي رحمهم الله تعالى.

Les (U to U Books, Workiloness, com

#### 

سالسها: أجازني والدي العارف الكبير الحكيم محمد أختر حفظه الله تعالى، عن الشيخ عبد الغني الفولفوري، عن الشيخ ماجد على الجونفوري، عن قطب العالم الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي، عن الشيخ عبد الغني المجددي المعلوي، عن أبيه الشيخ أبي سعيد المعلوي المدني، وعن الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز المعلوي، عن أبيه الإمام الشاه ولى المدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز المعلوي، عن أبيه الإمام الشاه ولى المدهلوي رحمهم الله تعالى.

سابعها: أجازني الشيخ الروحاني البازي، عن الشيخ المفتي محمود، عن شيخ الملام السيد حسين أحمد المدني، عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، عن حجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي، عن الشيخ الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي، عن الشيخ أبي معيد بن الصفي الدهلوي، عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمهم الله تعالى.

ثامنها: أجازني الشيخ المفتي جميل أحمد التهانوي، عن الشيخ عبد السرحمن الكاملفوري، عن الشيخ خليل أحمد السهار نفوري، عن الشيخ مملوك على النانوتوي، عن الشيخ رشيد الدين خان المهلوي، عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه الإمام الشاه ولى الله الدهلوي رحمهم الله تعالى.

تاسيعها: أجازني الشيخ المفتى جميل أحمد التهانوي أيضاً، عين الشبيخ خيليل أحمد السهار نفوري، عن الشيخ الشاه عبد الغلى المحددي النهاوي، عن الشيخ محمد عابد السندي، عن الشيخ صالح بن محمد العمري، عن الشيخ محمد بن محمد العموي، عن الشيخ أبي الوفاء أحمد بن محمد، عن الشيخ قطب الدين محمد بن أحسمند النهرواليء عن الشيخ الحافظ نور الدين أبي الفتوح أحمد بن عبيد الله، عن الشيخ بابا يوسف الهروي، عن الشيخ محمد بن شاذ بخت، عن الشيخ أبي لقمان يحيلي بن عمار الحثلاني، عن الشيخ أبي عبيد البلية محمد بن يوسف الفريري، عن أمير المؤمنين في الحديث الإصام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عن الشيخ مكي بن إبر اهبيم؛ عن الشيخ يزيد بن أبي عبيد، عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي السلبه عنه وعنهم أجمعين، عن رسول المله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.



# رزق حلال اور اس کےاثرات

حفرت مولانا شاه حكيم محرمظهر صاحب دامت بركاتهم

مهتم جامعهاشرفالمدارس کراچی خلیفه مجاز : حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله

ناشر:

كتب خانه مظهري

#### National Association of the Committee of

# آپ کو پا گیاا پنی جاں میں

سیننکژوں جاں ملی میری جاں میں ذکر نے جب ملا نور جال میں سچیل جاتی ہے سارے جہاں میں حار سو ان کی نسبت کی خوشبو راز ظاہر ہے آہ وفغال ش سن طرح ہے چھیاؤں محبت عشق مجبور ہے تکو بیاں میں چھ غاز ہے درد نبت! نیم جاں کردیا حسرتوں نے رہ کےصحرا میں ہوں گلستان میں آپ کو یا حمیا اپنی جاں میں آب کی راہ میں جان دے کر کام کچھ نیک کرلوں جہاں میں بوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو حیری توفیق کا آمرا ہے ورنہ رکھا ہے کیا خاکداں میں مثل خورشید جیکادے یا رب درد مخفی ہے جو میری جاں میں تیری رحت کے صدیقے میں اختر

كيا عجب موكا باغ جنال مين

#### 

10000

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: وعن أبي بكو الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَسلَى الله عَنه قال السَمِعْتُ رَسُولَ الله مَسلَى الله عَنه قال المَعْدُ عُذِيَ بِحَرَامٍ. 
وقالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التُجَارُ بِحَرَامٍ. 
وقالَ رَسُولُ الله مَن اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ. 
وقالَ بُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ. 
وقالَ الله عَلَيْهِ وَصَدَقَ. 
وقالَ الله عَن اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ.

■ أعرجه البزار في مسئله برقم (٤٣) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحسين بن الكردي، قال: حدثنا أبو عبيلة إسماعيل بن سئان العصفري، قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد، قال: حدثنا أسلم الكوفي، عن مرة الطب، عن زيد بن أرقم، عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعل الحنة حسد غذي بحرام، ولا يدحل الحنة سيىء الملكة، ملعون من ضارً مسلماً أو غره.

وأخرج أينو يتعلني فتي مستنده يرقم (٨٤ / ٨٤) والطيراني في معجمه الأوسط يرقم (٩٦١ ه) مثله.

المسرحة الطيراني في معجمة الكبير برقم (1135) قال: حدثنا على بن عبد الله بن عثمان بن ختيم، عن بن عبد الله بن عثمان بن ختيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السقيع، فقال: يا معشر التحار! حتى اشرأبواله، قال: إن التحار يحشرون يوم القيامة فحاراً إلا من انقى وبر وصدى.

وأخرجه الدارمي في سنه برقم (٢٥٣٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (٢٠٨٣) والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٢٠٥٠) عن الراء بن عازب رضي الله عند

BestUrduBooks.wordpress.com

# كِيَّا خُلِكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْمَامِئِنُ مَعَ وَسُلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْمَامِئِنُ مَعَ النَّبِيئِينَ وَالشَّهَدَاءِ.

آج رزق حلال اور اکل حلال کے متعلق بیان کرنے کا ارادہ ہے،
عبادت کی بہت کے تسمیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکو ق، جہاد وغیرہ۔ان اعمال میں
لوگ کوتائی کرتے ہیں۔ یہت سے لوگ جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے
جبکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ←
حضور اکرم میں جہلے جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ ایک فیے نے پچھ

■ أخرجه الترسقي في سنته برقم (١٣٠٩) قال: حداثنا هناده حداثنا فيسعة، عبن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه و سلم قبال: الناحر الصدوق الأمين مع البيين والعمليقين والشهداء قال أبو عينني: هذا حديث حسن، لا بعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري، عن أبي حسنرة، وأبو حمزة اسمه عبد الله بن حابر، وهو شيخ نصري، حداثنا سويد بن نصر أخرنا عبد الله بن المبارك، عن سقيان الثوري، عن أبي حمزة بهذا الإسناد تحود.

و أعيرجه الدارقطني في سبنه برقم (٢٨١٣) والحاكم في المستدرك برقم (٢١٤٣) واليفوي في شرح السنة برقم (٢٠٢٥).

أحراب النسائي في سننه برقم ( ٣٩ ٩١) قال: أحيرنا سويع بن عبد
الله الواسطى الخصصي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأرزق، عن شريث، عن
عناصه، عن أبي واقل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أو ل با
يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء.

واعرجه این ماحه می سنه برقم (۱۹۲۵) والنسانی فی سنه لکری =

BestUrduBdoks.worldofess.com

کو ایک ایک فرشتہ پھر سے ان کے سرول کو کچل رہا ہے اور اس کے سرول کو کی سروویارہ اصلی حاست میں آ جا تا ہے تو ان الو گول کا سروویارہ اصلی حاست میں آ جا تا ہے ۔ فرشتہ وو ہارہ پھر را کر پھر اس کے سرکو کچلتا ہے ۔ آ ہے اللہ نے من آ جا تا ہے ۔ فرشتہ وو ہارہ پھر کی ایک کے اس کے دریافت فرہ یا کہ اے جبرئیل ! یہ کون نوگ ہیں ؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں ایک کہ اے اللہ کے رسول میں کہ تے ، ہما عت کا اہتمام نہیں کرتے تھے ، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہے ، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہے ، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہے ،

شايرات (٣٤٣٩) وأينو يعلى في مستده برقم (٤١٤هـ) والطيراني في معجمه الكبير برقم (١٠٢٧٣) \_

وروي عن تسميم الداري رصي المه عنه قدل فال رسول المه صلى الدعليه وسمية أول ما يتحاسب به العبد الصلافة ثم سائر الأعمال أخرجه الطيراني في معتصله الكليم برقم ( ١٣٤١) وهي روية عبه قال: إن أول ما يحاسب به العبد الصلافة، فإنا أتمها وإلا فرز : عذ وانه نظوع، فإن كان له نظوع فأكمنوا المكتوبة من التصوح لا أحرجه الن أبي شيبة في مصنفه يرفع (٥٥٨٥) والدارمي موضولاً في سنة برفع (٥٨٥٥) والدارمي موضولاً في سنة برفع (٨٥٥٥) مند

وروى عن المحسن أن أسا هريرة رضى الله عنه لفي رحلاً، عثال: كأنك المست من أهل السلام قال. أحل قال: ألا أحداث حديثاً سمعته من رسول الله صلى السله عليه و سلم بعث أن تنفع به؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: أول ما بمحدسب ما تعدد الصلاة، فإن كان أنمها وإلا في للملائكة: أكملوا صلاته من تعويمه قال المحسن و سائر الأعمال على نقل أحرجه الل أبي شيبة في مصنفه بالقدرة مراكدة

### <u> Markatarini di dinimini di di dinimini di di dinimini di di dinimini di dinimini di dinimini di dini</u>

پھرآ پہلی اورآ گے تشریف لے گئو ویکھا کہ بہت سے لوگوں کی شرم گا ہوں پر چیتھڑے لئے ہوئے ہیں، بہت ہی خوفناک منظر ہے، وہ لوگ بہت اذیب میں ہیں۔ دریافت فرمایا: اے جبرئیل ! یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول الفیلی ! یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مالوں کی زکو ہ نہیں دیا کرتے ہتے۔

اس کے بعد آپ علیہ نے کھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین میں نیج لگاتے ہیں اور چند سکینڈ میں فصل تیار ہوجاتی ہے اور وہ اسے کا ٹنا شروع کردیتے ہیں۔ آپ علیہ نے نے دریافت فرمایا کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول تیاہیہ ! یہ وہ لوگ ہیں جود نیا میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرج کرتے تھے اور جہاد میں حصہ لیتے تھے اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے سات سوگنا زیادہ اجرعطافر مارے ہیں۔ سبحان اللہ ! ا

النام المستخدة الماليني قال: أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: معد أحمد بن محمد الماليني قال: أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا محمد بن الحسن السكري البائسي بالرملة قال: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا حجاح بن محمد قال: حدثنا أبو جعفر الرازي - وهو عيسي بن ماهان - عن الربح بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي هريرة أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وفيسنا ذكر شيختنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله أن إسماعيل بن محمد بن العضل بن محمد بن حمزة المحمد بن حمد الشعرائي أحبرهم قال: حدثنا جدي قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة على العضل بن محمد الشعرائي أحبرهم قال: حدثنا جدي قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة على المحمد بن ا

### 

# لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِي بِحَرَامٍ •

النبري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثني عيسى بن ماهان، عن الربيع بن أسر، عن أبي العالمية، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية في سبحان البذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فالله: أتى بغرس فحمل عليه قال: كل خطوة أقصى بصره فسار وسار معه جبريل عليه السلام، فأتى قوم يزرعون في يوم وبحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا حبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المهاجرون في سبيل الله يضاعف لهم المحسنة بسبع مائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازفين، ثم أتى عملى قوم ترضخ رؤوسهم بالصخو، كلما رضحت عادت كما كانت، لا يفتر عنهم من ذلك شيئاً، فقال: يا حبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين نشاقل رؤوسهم عن المصلاة، قال: ثم أتى على قوم على أثبائهم رفاع وعلى أدبارهم رفاع، يسرحون كما الصلاة، قال: ثم أتى على قوم على أثبائهم وفاع وعلى أدبارهم وقاع، يسرحون كما تسرح الأنجام عن المضريع والزقوم ورضف جهتم وحمارتها، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تالمهم الله، وما الله جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله، وما الله بظلام للعبد، ... "الخو

ويهـذا الإسـنـاد ذكره الطبري في تغسيره في تفسير قوله تعالى: ﴿ سبحانَ الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى السمـجد الأقصى،

🗨 تقدم تحريحه في صـ }

محادثات المحادث المنظم الم كدايسا محض جنت مين واخل نه جو كاجس كى پرورش حرام مال سے جو كى ہو۔ حضورا كرم الصلح نے دوسرى جگہ ارشاد فرمايا:

طَلَبُ تُحْسَبِ الْحَلَالِ فَوِيّضَةٌ بَعْدَ الْفَوِيْضَةِ عَلَى الْفَوِيْضَةِ • كَالْمُويْضَةِ • كَالَمُ مَل كَاكْسِ طَالَ كَاطَلْب كَرَنَا دَيْكُر فَرانَصْ كَ بَعْدَا يَكِ فَرْضَ ہے۔ بِعِنی نماز ، روزہ ، حج اورزکوۃ سے فارخ ہونے کے بعد کسب طال فرض ہے۔

ہمارے بیارے حضوراکرم ایستے نے اپنی است کو جینے کا طریقہ بھی سکھلایا، تنجارت کا طریقہ بھی سکھلایا، ترنے کا طریقہ بھی سکھلایا، ترنے کا طریقہ بھی سکھلایا، تین آج افسوس یہ ہے کہ است اپنے بیارے مجبوب علیق کو چھوڑ کر بہود ونصاری کی طرف دیکھیری ہے کہ انہوں نے ہماری ترقی کے لئے کیا کیا اصول مقرر کئے؟

المسرحة البيهة في سننه الكبرى برقم (١٣٠٠) قال: أخبرنا على بن أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إبراهيم بن إسحاق السراح، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عباد بن كثير، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فرينضة بعد الفريضة. تفرد به عباد بن كثير الرملي وهو ضعيف. أحبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمحت أبا أحمد الفراء يتعلى بن يحلى بن يحلى بسأل عن حديث عباد بن كثير في الكسب الحلال قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان قالد.

ه كذا أعرجه في شعب الإيمان يرقم (٨٣٦٧) و أعرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم (١١٣٦)\_ کو خوار ایر مرافظ کے بنا کے ہوئے طریقے ، بنا کے ہوئے رائے کو محاریقے ، بنا کے ہوئے رائے کو جوئے رائے کو جھوڑ کر ہر شخص یہود و نصاری کی طرف و کیھر ہا ہے کہ یہود و نصاری نے ہوں کر ہر ق کے لئے اور کیا کیا پر وگرام بنائے ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہمیں وی ہری ?

آج جس کور کیھوئینگول ہے سود یا قرض لے رہا ہے اور ہڑنف کی نظر بجائے اس کے کرچن تعالیٰ کی طرف ہو، حکام ہول یاعوام ہول ،سب کی نظر بین '' ورلڈ بینک'' اور'' آئی ایم ایف'' کی طرف ہیں کہ یہ نے ذریعے ہارے دوسرے خدا ہیں۔ یہ ہمیں قرض دیں گے تب اس ہے ہم چلیں گے '' درلڈ بینک'' اور'' آئی ایم ایف'' یہود یوں کے ادارے ہیں جنہیں '' درلڈ بینک' اور'' آئی ایم ایف'' یہود یوں کے ادارے ہیں جنہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے قائم کیا گیا ہے چونکہ ان کو معلوم ہے کرچن تعالیٰ نے سود لینے اور سود دینے والوں سے اعلان جنگ کیا ہے، تو وہ کہتے تعالیٰ نے سود لینے اور سود و کے والوں سے اعلان جنگ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کرتمام مسلمانوں کو سود کے کاروبار میں لگادوتا کہ جب القدتی لی ان سے بین کرتمام مسلمانوں کو سود کے کاروبار میں لگادوتا کہ جب القدتی لی ان سے باراض ہوجا کیں گے تو پھر جس راہتے یہ جا بوان کو لگالو۔

لیکن لوگ جانے ہی نہیں کہ'' ورلڈ بینک'' ہے کیا؟'' آئی ایم ایف'' ہے کیا؟ ایک لطیفہ ہے جس کوئن کر ہم سمجھ جائیں گے کہ'' آئی ایم ایف'' کیاچیز ہے؟ اور'' ورلڈ بینک'' کیاچیز ہے؟غور کیجئے!

ایک بھانجا تھا جس کے سات مامول تھے۔ بھانجا جو تھا اس کو ''ورلڈ بینک''اور'' آئی ایم ایف''سمجھ لیس یا اس کو ویز ا کارڈسمجھ لیس۔ یہ ''کارڈ کارڈ کارڈسکٹ کے ساتھ مالان میں مالان کارڈسمجھ لیس۔ یہ

سات مامول جوشخے بيعوام تحے۔ بھانجا بہت شريرہ تيز اور ہوشيارتھا۔ مامول بھی کھاتے ہینے اور زمیندار تھے۔ بھانچ نے سوچا کہ میرے ماموؤں کے یاس جو کچھ جائیداد ہے وہ بھی کیوں نہ میں حاصل کرلوں تا کہ اور عیش سے زندگی گزرے۔ چنانجیاس نے اپنے ساتوں ماموؤں کی بہت زیروست اور شاندار دعوت کی ۔سب ماموں جب گھر آئے تو دیکھا کہ پیننکڑوں قتم کے کھانے گئے ہوئے ہیں۔ان کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جارا بھا نجا اتنے عیش ہے رہتا ہے۔ جب کھانے ہے فارغ ہوئے تو بھانجا اپنے مامووں کواینے اصطبل میں لے گیا جیسے آج کل جب کوئی مہمان آتا ہے تو کھانے سے فارغ ہوکرمیز بان اس کواپنی کارد کھاتے ہیں کہ میں نے نگ کار خریدی ہے، دیکھئے! کتنی عمدہ ہے۔ تو اس بھانجے نے اپنا گھوڑا دکھایا اور رات پہلے سے بیوی کو مجھاویا تھا کہ آج اس کوجارہ دینا تواس میں بہت ہے سکے شامل کردینا۔اب وہ سکے گھوڑے کے پیٹ میں پینچ چکے تھے۔

ماموؤں نے بو چھا کہ گھوڑ ہے ہیں کیا خاصیت ہے؟ بھا تجے نے کہا: اچھا! ابھی دکھلا تا ہوں آپ کو، یہ تو '' ورلڈ بینک'' ہے کہاس کا گوبر بھی اتنا فیمی کہا: اچھا! ابھی دکھلا تا ہوں آپ کو، یہ تو '' ورلڈ بینک' ہے کہاس کا گوبر بھی اتنا فیمی ہے کہ اس نے لاتھی اٹھا کر دو تین مرتبہ گھوڑ ہے کی کمر پررسید کی، تو گھوڑ ہے کی عادت ہے کہ جب اسے کوڑ الگتا ہے تو فورا پا خانہ جاری ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ اس نے گوبر کرنا شروع ہوگئیں۔ شروع کیا تو اس میں سے چھنا چھن کی آوازیں آ نا شروع ہوگئیں۔

Secretaria de la constituir de la consti

تمام ماموؤں کی آنگھیں پھٹی کی پھٹی روگئیں اور وہ جران ہوگئے کہ بہا ہات ہے؟ بھانج نے نوکر کو بلا با اور کہا جاؤ! ان سکوں کو دھوکر لے آؤ۔ بہب وہ دھوکر لا یا تو اجھے فاصے سکے تھے۔ اب ماموؤں نے کہا کہ اس کا سال بھر کا خرچو آئی دن میں نکل آیا، یہ گھوڑا تو بہت کام کا ہے کیوں نہ یہ گھوڑا تو بہت کام کا ہے کیوں نہ یہ گھوڑا تم مان کے کہا دیکھو بھانے! یہ گھوڑا تم میں دیسکتا اس لئے کہ میری ساری جمعی دیدو۔ اس نے کہا یہ گھوڑا تو میں نہیں دے سکتا اس لئے کہ میری ساری عیاشی اس گھوڑ ہے کہا دیکھو بھانے ایر گھوڑا تو میں نہیں دے سکتا اس لئے کہ میری ساری عیاشی اس گھوڑ ہے کہا تو بھی ہے دو آئی ایم ایف '' بھی ہے' آئی ایم ایف '' بھی ہے اور ویزا کار ڈبھی ہے میرے گھر میں جتنے میش جیں بیر سب ایف '' بھی ہا اور ویزا کار ڈبھی ہے میرے گھر میں جتنے میش جیں بیر سب ایک کی وجہ سے جیں۔ ماموؤں نے کہا آخرتم ہماری بہن کے بیٹے ہوا پی ہاں کا خیال کر وہ یہ گھوڑا ہم ضرور لے کر جا کیں گے۔

جب انہوں نے زیادہ ضد کی تو بھا نجے نے کہا اچھا چلئے! مامووں کا خیال کرنا پڑے گا ایک ہزاررہ بے سب نے خیال کرنا پڑے گا ایک ہزاررہ بے سب نے چندہ کر کے دیا اور گھوڑ الے کر گھر چلے گئے۔ میصی فور آبیوی کے پاس پہنچا اور کہا: دیکھا! پچاس رہ بے کا گھوڑ اخر بدا تھا ایک ہزار ہیں مامووں کودے دیا اب تو بھی آ رام سے سوجا۔ اب بیسات دن تک نہیں آ کمیں گے۔ آٹھویں دن آ کمیں گے۔ آٹھویں دن آ کمیں گے۔ آٹھویں

 سوقوف بن جائے۔ اب بڑے ماموں گھوڑا کے کرگھر پنچے، پورے قاندان
کوجع کیا اور کہا کہ ایک عجیب گھوڑا دکھا تا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا
خوبی ہے اس میں؟ کہتے لگا: ابھی دکھا تا ہوں۔ چند کوڑے لگائے تو وہ تین
خوبی ہے اس میں؟ کہتے لگا: ابھی دکھا تا ہوں۔ چند کوڑے لگائے تو وہ تین
کے نکلے۔ اب ماموں پر بیٹان کہ وہاں تو استے سکے نکلے اور یہاں دوئین ہی
نکلے۔ دوسراماموں اس گھوڑے کو لے گیا۔ اس نے کوڑے مارے تو ایک بھی
سکہ نہ نکلاحتی کہ گھوڑا تمام ماموؤں کے پاس پہنچا لیکن کوئی سکہ بھی نہیں نکلا۔
ساتواں ماموں کیونکہ صحت مندا در نو جوان تھا، اس کوغصہ آیا، اس نے کہا اس

بھانچ کو بیتہ چل گیا کہ ساتوں ماموں وہاں سے روانہ ہو یکے ہیں۔جلدی سے بازار گیا اورا یک ہی شکل کے دوخر گوش خریدے۔ایک کے گلے میں بیٹہ ڈال کے گھر میں باندھ دیا دوسرے کو بخل میں دبایا اور دوڑتا ہوا ماموؤل کے راہتے میں پہنچا اور دور سے آواز دے کر کہاالسلام علیم! ماموؤں نے کہا کمبخت! تونے ہمیں دھو کہ دیا۔ کہنے لگا ماموں! دھو کہ کی بات چھوڑ د\_ بہت دن ہوگئے كرآب نے ہارے ساتھ كھانانہيں كھايا۔ آج پھرہم ساتھ کھانا کھا نمیں۔ کہنے لگے کہ پہلے تو تونے دھوکہ دیااب بھی دھوکہ دے گا۔ کہا نہیں! آج تو آپلوگوں کی بہترین دعوت ہے۔ ماموؤں سے یو چھا کہ کیا کھائیں گے آپ؟ ادھر ہوی کو بتا کر آیا تھا کہ یہ یہ چیز یکانا۔ ہاموؤں نے یو چھا کہا گراہھی بتلا ک**یں گےتو گھر کیسےاطلاع ہوگ**؟ PERSONAL PROPERTY OF A PARTY OF A كينے لگا يدميرے ياس جوخر كوش بيدراصل موباكل فون ب میں ابھی موہائل فون پر بتاؤں گا تو گھر پر وہی چیزیں بیک کر تیار ہوجا کئیں گی۔اب وہ تمام ماموں جیران ہیں کہ بیقو خرگوش ہے۔ بیموبائل فون کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ آپ و کیھتے نہیں کہ آئکھیں بھی جلدی جلدی ہلا ، ہاہے، کان مجھی ہلا رہا ہے، سننے کے لئے بے تاب ہے کہ کیا پیغام ملے اور میں جندی ہے گھر پہنچاؤں۔اب اس نے خرگوش ہے کہا کہ جاؤ جیدی ہے بتاؤ کہ بر <u>ما</u>نی ، کوفتے ،شامی کباب ،مچھلی فرائی ،شاہی مکڑے دغیرہ اور دیگر چیزیں یکالیں۔اس نے کہا آ ہے غور سے سنٹے یہی چیزیں گھرمیں کی ہوئی ملیں گی۔ اب وہ ماموں بڑے حیران تھے کہ بیٹر گوش عجیب جانور ہے۔اس نے کہا ابھی دیکھئے۔ یہ کہہ کراس خرگوش کوچھوڑ ویا۔ وہ تو جانور تھا جنگل میں بھا گ گیا اب بیہ ماموں جب شام کو گھر <u>ہنچ</u>تو دسترخوان لگا ہوا تھا اور وہی کھانے کے ہوئے ہیں جوجواس نے خرگوش کو ہتلائے تھے۔اب تو یہ بہت جیران ہوئے۔ دیکھا تو کونے میں وہ خرگوش بھی بندھا ہوا ہے۔ کہنے لگے واقعی پیہ خر گوش کام کا ہے ،گھوڑ ہے میں تو ہمیں دعو کہ دے گیا لیکن رینز گوش داقعی کا م ہلے تو دھو کہ دیالیکن اب ہم دھوکے میں نہیں آئیں گے۔اب تم کو بیٹر گوش ہمیں وینائی یڑے گا۔

اس نے کہا کہ میزگوش تو میں دیے نہیں سکتا، کیونکہ میہ میرامو ہائل استعمالیہ کا BestUrduBooks.wordpress.com زین دار تھے لہذازین پہ جاکرا پی سب برادری کوجمع کیا۔ پوچھا
آج شام کودعوت کھاؤگے یا کل؟ سب نے کہا کہ نقذی سعاملہ کرلو، آج
شام بی کو کھالیتے ہیں۔ کہا کیا پہند کرتے ہو؟ جو پچھان لوگوں نے بتلایا وہ
انہوں نے خرگوش کو بتلادیا۔ کہا کہ ابھی یہ گھر بتلائے گا۔ سب لوگ جیران ہیں
کہ خرگوش کیسے بتلائے گا؟ کہا یہ عام خرگوش نہیں ہے یہ موبائل فون بھی ہے۔
کہ خرگوش کیسے بتلائے گا؟ کہا یہ عام خرگوش نہیں ہے یہ موبائل فون بھی ہے۔
یہ نور آبیام پہنچا تا ہے۔ چنا نچواس کو کہ کر چھوڑا وہ جنگل میں بھاگ گیا۔
سام کو وہ صار لے لٹنگر کو لے کر گھر پہنچے جب درواز و کھنگھٹا یا تو بیوی
سوری تھی۔ ماموں نے کہا کم بخت اونے وہ سب بچھ پکایا؟ بولی کیا چیز؟ کہا
دو جو تھے کہ کوموبائل فون پر اطلاع دی تھی۔ کہا یہاں تو کوئی اطلاع نہیں آئی۔ کہا

بھانج کو پتہ چل گیا کہ اب سب ماموں غصہ ہیں اس کے گھر آرہے ہیں۔ اس نے جلدی سے گھر میں جو دو تین مرغیاں تھیں ان کو ذرح کیا اور ان کا خون گائے کی اور کری کے اندرا چھے طریقے ہے بھر کے بیوی کے گئے میں باندھ دیا۔ اب بیوی ہے کہا کہ ماموؤں کے آتے ہی تم شور مچانا کہ روزتم کھانا کھانے کے لئے بی جاتے ہو۔ وہ غصہ جھے پر ہوں گے لیکن پھرتم سے الجھ جا کیں گے میں نے جو ک گا۔ آج کل بہی ہوتا ہے جب"ورلڈ سے الجھ جا کیں گے ہیں تو کہتے ہیں کہ بینک خمارے میں چلا گیا۔ لوگوں کو بینک نے اسے بھی جھا گیا۔ لوگوں کو بینک سے الجھادیے ہیں اور خود خائب ہوجاتے ہیں۔

اب ان کے آتے ہی ہوی نے شور مچایا کہ آپ لوگ جب دیکھو پہنچ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لئے۔ میں انسان ہوں یا جانور، پکاپکا کر تھک گئ ہوں۔اب سننے وہ بھانجا فوراً آکر ڈانٹٹا ہے کہ خاموش رہ نالائق کہیں گی۔ میرے مامووں کے ساتھ گستاخی کرتی ہو،تم کوشرم نہیں آتی ؟اس نے کہا یہ

پھر بھانے نے اپنی ہوی کے گھے پہ دوبارہ چھری پھیری اور کہنے
لگا کہ''جوچھری مارتی ہے وہی زندہ کرتی ہے'' تین دفعہ جب پھیری تو وہ اٹھ
سر بیٹھ گئی۔ بڑے ماموں نے کہا اب پیتہ چلا کہ یہ چھری کام کی ہے۔ یہ
چھری تو ہم ضرور لے کر جائیں گے۔ بھانچے نے کہا کہ ار نے ہیں ماموں
اس سے تو میر ادعب رہتا ہے۔ ماموؤں نے کہا کہ تہاری ممانیوں نے ہمیں
بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ہم جیسے بی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کمی نہ
کسی بات پر پریشان کرنا شروع کردیتی ہیں۔

اب یہ چیری ہمارے پاس ہوگی تو کم سے کم وہ خوف سے ذرا خاموش تور ہیں گی۔ مامود ل نے کھاناوغیرہ کھایااوراس کے بعد جب چیمری کے لئے بہت اصرار کرنے گئے تو بھانچے نے کہا کہ ایک ہزار روپے دے

د پیجئے ،اب کیا کیا جائے ؟ ویسے بدچھری تو میرے بہت کام کی تھی جس ک وجہ سے گھر میں رعب رہتا تھا۔ بہرحال اب ماموں ایک ہزار کی حجیری لے کرو ہاں سے روانہ ہوئے۔ بھ نتج نے بیوی سے کہا کہ دیکھا وورو یے میں حپیمری خریدی تھی اور ایک ہزار میں چے وی ہے۔نوسوا ٹھانو ہے روپے کا نفع ہوا۔اب چنددن فکرنہ کر۔ چنددن میں ان کی زمین بھی بک جائے گی اور پیہ سب کے سب ماموں میرے گھر آ جا کئی گے اورای طریقے ہے ہزار ہزار ر دیے دیتے رہیں گے۔اب مامول گھر گئے ۔ بڑے مامول کی بیگم نے فور آ ڈانٹا کہ پھراس بیوقوف کے چکر میں آ گئے ۔کہا خاموش رہوجہمیں بیتے ہیں کہ میں آج چھری لے کر آیا ہوں۔اس نے پھر پچھ کہا تو نور اُس کی گرون بر حپھری پیھیردی۔ دوسرے ماموؤں نے کہار کیا کیا؟ کہنے گئے کوئی پات نہیں میں دوبارہ زندہ کردول گا۔اب دوبارہ تپھری پھیررے ہیں تو کوئی انزنہیں

دوسراماموں کہتاہے چلومیں تجربہ کرتا ہوں۔ وہ چیمری اپنے گھرلے گیا۔اس نے اپنی بیوی کو ذرج کیا وہ بھی ختم ہوگئی، یہاں تک کہ ساتوں ماموؤں کی بیویاں ختم ہوگئیں۔

اب ساتوں ، موؤں نے کہا کہ مید بہت پہلے تو ہمارے ایک ہزار لوٹنا رہالیکن اب تو اس نے ہماری بیویوں کو بھی ختم کرادیا، بیدکوئی یہودی سازش معلوم ہوتی ہے کہ ہمری بیویاں بھی ہاتھ ہے گئیں۔اس کو زندہ نہیں ایک انجازی معلوم ہوتی ہے کہ ہمری بیویاں بھی ہاتھ ہے گئیں۔اس کو زندہ نہیں BestUrduBooks.wordoress.com

#### مرا المرابعة ال

چنانچدوہ ڈنڈ ہے اور کلہاڑے وغیرہ لے کرچل پڑے کہ اس کوزندہ
نہیں چھوڑ تا ہے۔ دوسری طرف بھانچ کو پہنہ چل گیا کہ سب ماموں خت
خصہ میں آرہے ہیں، فوراً مستری کو بلوا بیا اور اس سے قبر بنوائی، بیوی سے کہا
میں قبر کے اندر لیٹ جاؤں گاتم بتا دینا کہ میرا انتقال ہوگیا ہے جیسے بینک
والے کہتے ہیں کہ بینک خسارہ میں چلا گیا ہے۔ ماموں غصے ہیں بھانچ کے
گھر آئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ایک کھڑکی
گھر آئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ایک کھڑکی
گھر آئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ایک کھڑکی
گھر آئے تا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ایک کھڑکی

شاید مامول بھی قبر کے پچاری تھے۔ جلدی سے جھا تک کرکہا کہ
کہخت! تو نے ہمادے ساتھ یہ کیا حرکت کی؟ بھانجے نے ہاتھ میں چھری
رکھی تھی اس کی ناک کاٹ دی۔ اب بڑے ماموں ناک پر ہاتھ دکھ کر چچھے
ہے۔ دوسرے ماموں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا خودد یکھو کیا ہوا۔ اس نے
جھا نکا تو اس کی بھی ناک کاٹ دی۔ حتی کہ ساتوں ماموؤں کی ناکیس کاٹ
دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ زیمہ رہنا فضول ہے جب یہاں تک ہماری
حالت بھنے گئی، بیویاں مرگئیں، ناک کٹ گئی، اب ہمارے پاس کیا بچا۔
مالت بھنے گئی، بیویاں مرگئیں، ناک کٹ گئی، اب ہمارے پاس کیا بچا۔
مالت بھنے گئی، بیویاں مرگئیں، ناک کٹ گئی، اب ہمارے پاس کیا بچا۔
مالت بھنے گئی، بیویاں مرگئیں، ناک کٹ گئی، اب ہمارے پاس کیا بچا۔
مالت بھنے گئی، بیویاں مرگئیں، ناک کٹ گئی، اب ہمارے پاس کیا بچا۔
مالت بھنے گئی، بیویاں مرگئیں، ناک کٹ گئی، اب ہمارے پاس کیا بچا۔
مالت بھنے گئی کہ بیویاں مرگئیں۔ اب اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
مالت دہا ہے اور بیوی کمبتی ہے کہ مرگیا۔ اب اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔

راستے میں ایک اندھااور بہت گہرا کنواں ہے ،اس کو لیے جا کراس میں پھینگنا ہے تا کہ بیخود بھی ختم ہو جائے اور ہم بھی اس کے عذاب سے نیج جا نمیں۔ ینانچہ بھانج کوقبر سے نکال کر بورے میں بند کیا اور لے گئے۔ ابھی آ دیھے رائے میں پہنچے تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔سوحیا کہ چلوظہر کی تمازیژھ لیں۔نمازیژھ کراور کھانے ہے فارغ ہوکر پھر لے جائیں گے۔سب وضوکرنے کے لئے چلے گئے۔کسی نے نماز کی نیت باندھ لی۔ ا کیے جے دابا وہاں ہے گذرر ہاتھا۔اس کے ساتھ جانوروں کا رپوڑ تھا۔اس نے سنا کہ بورے کے اندر سے آ واز آ رہی ہے، پچھ حرکت محسوں ہور ہی ہے۔اس نے بورے کولات ماری تو دیکھا کہ اس میں کوئی آ دمی ہے۔ بوجھا بھائی خیریت توہے؟ اس نے کہا خیریت ہی تو نہیں ہے اس لئے تو بند کیا گیا ہوں، چروا ہےنے یو چھا سکلہ کیا ہے؟ کہا مسکلہ تو سچھ نہیں ہے، بیرسا توں میرے سکے ماموں ہیں، یہ مجھے بورے میں بند کر کے لے جارہے ہیں، یبال ہے سوکلومیٹر پر جو بادشاہ کامحل ہے اس کی اکلوتی بٹی سے میری شادی سرانا جاہتے ہیں اور میں شادی نہیں کرنا جا ہتا اس لئے کہ میری ہیوی گھر پر ہے، تو اس چردا ہے نے یو چھا کہ کیا میری شادی ہوسکتی ہے؟ کہا کیوں نہیں ۔ بورا کھولو اور پھر جلدی ہےتم اندرگھس جاؤ میں باندھ دیتا ہوں، خاموش رہنااور بولنا سچینہیں۔

اب اس نے چرواہے کو بند کیا اور خود پورار پوڑ لے کر گھر پہنچا۔ تمام Best Urdu Books, wordpress, com

مفتددال دن کے بعد سو جا کہ بھا نے کوتو ہم نے مار دیا ہے، اس کی بیوی اکیلی گھر میں رور ہی ہوگی ، چلواس سے تعزیت کرلیں ، اس کے تسلی دیں اب جب ساتوں ماموں پنچے تو دیکھا کہصاحب بہا درگھر کے باہر بیٹھا حقد بی رہا ہے اورسینکڑوں جانوروں کا رپوڑ سامنے موجود ہے۔ بیاوگ حیران رہ گئے ، کہنے گئے کہ ہم نے تو اس کم بخت کو کنویں میں پھینکا تھالیکن یہ زندہ کیے ہے اور اتنا مالدار کیے ہوگیا؟ اس نے کہا کہ ماموں آب نے تو مجھے اندھے کنویں میں پھینکالیکن او پروالی تہہ پر پھینکا۔ وہاں جیتنے جانور تھے وہ میں لے کرآ میانیکن میں نے اندر جھا تکا تو وہاں تو لا کھوں کی تعداد میں جانور بھرے ہوئے تھے، عجیب عجیب قتم کے ہرن اور عجیب عجیب نسل کے جانور۔ماموؤںنے کہا کہ بیتھے کہدرہاہے بیدو ہیں سے جانور لے کرآیاہے، ہم نے تو اس کواینے ہاتھوں کنویں میں پھینکا تھا۔ چنا نیجے سب مامووں نے دوڑ لگائی، ہرایک نے کیے بعد دیگرے اس کنویں میں چھلا نگ لگائی اور دنیا ہےان کا وجود ختم ہو گیا۔

تو یہود و نصاری نے سازش کے تحت ہمیں سود کے اندر ایسا متلا کردیا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیس پہلے ہی سود کی کیچڑ میں بھنسی ہوئی مول گی۔ وہ کہیں گی کہ ہمارے باپ وادائے اتناسود لے کرہمیں پھنسادیا ہوں گی۔ وہ کہیں گی کہ ہمارے باپ وادائے اتناسود لے کرہمیں پھنسادیا

''جس کے پاس ایک اپنا درہم ہوا در ایک درہم سود کا ہو، اگر اس کو استعمال کر ہے گاتو اس کی جائیں۔' استعمال کر سے گاتو اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔' • آج جس کو دیکھتے بینک میں پیسے جمع کر کے سود استعمال کررہا ہے نعوذ ہاللہ۔ جبکہ حضور اکر ممالی ارشاد فرماتے ہیں کہ:

لَایَدُ مُحُلُ الْمَحَلَّهُ جَسَدٌ عُذِي بِمِحَوَامٍ • 
کرجمہ: کہابیاجہم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پر درش حرام مال سے 
ہوئی ہو۔

آج حلال کی فکرختم ہوگئ ہے۔ ہرمخص بیرجانتا ہے کہ جس کود کان کھولوں بشام

■ أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط برقم (٩٥) و حدثنا محمد بن عبد عبد الله الجوزجاني وفيق بن عبد عبد الله الجوزجاني وفيق إبراهيم بن أدهم ثنا الحسن بن عبي الأحتياطي، ثنا أبو عبد الله الجوزجاني وفيق إبراهيم بن أدهم ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: تلبت هذه الآية عند رسول الله صبى الله عليه ومشم فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طباك فقام سعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعمي مستجاب الدعوة، فقال له انبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد! أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فقال له انبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد! أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نقس محمد بيده إن العبد ليقذف النقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عسل أربعين يوماً، وأبما عبد نبت لحمه من السحت و الربا فالناز أولى يه لا يروى هذا الحديث عن ابن جريج إلا بهذا الإساد، نفرد به الأحتياطي.

🕡 تقدم تحريحه في صد ٤

کوکروڑ پی بن جاؤں، چاہے ترام طریقے سے کام کرنا پڑے، جس طریقے

ہے بھی ہولیکن دولت ملنی چاہئے۔ حضورا کرم ایک مریابی میں ایک مرتبہ
بازار پس تشریف لے گئے۔ ایک محف گندم نے رہاتھا۔ آپ ایک فی نے گندم
کے ذھیر میں ہاتھ ڈالاتو و مجھا کہ گندم کا نجلاحصہ گیلا ہے اورا و پر بہترین گندم
رکھی ہوئی ہے۔ آپ ایک نے نے ارشاد فر مایا کہ'' یہ کیا کررہے ہو؟''اس نے کہا
کہ یہ بارش سے فراب ہوگئی تھی اس لئے میں نے بینچ کردی ہے۔ اگرا و پر کو کو تو گوگئی اس لئے میں نے بینچ کردی ہے۔ اگرا و پر ہوگئی تو گوگئی نے ارشاد فر مایا:

### مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا 🗨

ترجمہ: جس نے دھوکہ دیاس کا ہم ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ تو دھوکہ ہے کہ اچھی گندم تم نے اوپر کردی اور خراب گندم نیجے چھپادی۔ آج سبزی منڈی میں جا کیں۔ پیاز کی ڈھیری لگائی ہوئی ہے،

● أحرجه الترمذي في سننه برقم (٩ ١ ٣ ١) قال: حداثنا على بن حجوء أخيرتا إستساعيل بن جعفره عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هربرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها، فنائت أصابحة بللاً، فقال: يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله ! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس مناه قال: وفي الباب عبن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريئة وأبي بردة بن نيار و حذيفة بن اليمان، قال أبو عبالي حديث صحيح.

کو الماراجی ہوئی ہے، سامنے سے جب آپ اس سے خریدیں گے تو دو اور جی ایک سے خریدیں گے تو دو انداز الحقی ہوا کہ اس نے دو جب آپ اس سے خریدیں گے تو دو اندازاجی ہیا دو جی از کو جی واکہ اس نے دون دات ای کی محنت کی ہے کہ اچھا ،ال سامنے دیکھے اور خراب ،ال کو چھپا کر دیکھے اور خراب ،ال کو چھپا کر دیکھے اور چھر فروخت کر ہے ۔ حالا نکہ اس کو جا ہے گئے گئے گئے گئے گروہ رز ق حلال چاہتا ہے تو جھوٹے کو الگ رکھے بڑے کو الگ ، حکے بڑے کو الگ ، وفوق کی کو الگ رکھے بڑے کو الگ ، وفوق کی کو الگ ،

ادرآج ہم خود کو حنی کہتے ہیں۔امام ابوصنیفہ کتے بڑے تاج تھے۔
اس زمانے ہیں روئے زمین پر بہت کم کوئی اسی بندرگاہ ہوتی تھی جہاں آپ کا کوئی نہ کوئی جہاز کپڑے سے لدانہ کھڑا ہو۔ اس تجارت کے دوران ایک تھان کپڑے کا ایسا آگیا جو خراب تھا، اس میں داغ تھے۔ آپ نے ملازم تھان کپڑے کہا کہ دیکھواس کوفروخت کرتے وقت اس کے عیب بتلا دینا۔ایسا نہ ہو کہ بغیر بتلائے تم اس کوفروخت کردو۔ ملازم بھول گیا، جب بہت سا کپڑا فروخت ہوا تو خلطی سے اس میں وہ تھان بھی فروخت ہوگیا۔ آپ تشریف فروخت ہوا تو خلطی سے اس میں وہ تھان بھی فروخت ہوگیا۔ آپ تشریف لائے ہو چھاوہ کپڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو جھاوہ کپڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو جھے سے خلطی سے بغیر عیب بتلائے ہوئے وخت ہوگیا۔

بٹائیں! آج کل کے تا جر ہوتے تو شاباش دیتے کہ شاباش بیٹائم نے عیب چھپا کراس کو چ دیا۔ امام ابوصنیفہ ؒنے فرمایا نہیں ایسانہیں ہوسکتا، لہٰذا بور سے شہر میں اعلان کروایا اور اس شخص کو تلاش کروایا، جب وہ شخص مل Rest Urdu Books wordpress.com کو المار ا

تو ہر چیز میں اللہ تعالی نے خاصیت رکھی ہے۔ آپ گرم چیزیں کھا کیں گے و گئی ہیدا ہوگی۔
کھا کیں گے تو گری بیدا ہوگا۔ خٹک چیزیں کھا کیں گے تو خشکی بیدا ہوگا۔
تری والی چیزیں کھا کیں گے تراوٹ پیدا ہوگا۔ اگر آپ حرام مال کھا کیں گئو آپ کا نہ نماز میں دل کھے گا۔ اللہ والوں سے وحشت ہوگا۔ آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آئے گا۔

جاج بن بوسف کے زمانے میں اولیاء اللہ کا ایک گروہ تھا جسب کو لُ طالم باوشاہ ظلم کرتا تھا تو یہ ہروعا کرنے اس کی حکومت ختم ہوجاتی ہجاج بن

<sup>■</sup> ذكره التحطيب البغدادي في تاريخه (٣٥٨/١٣) في مناقب أبي حنيفة قبال: قال النخعي: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري، حدثنا علي بن حفص البزاز قبال: كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة بحهز عليه، قبعث إليه في رفقة بمتاع وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيباً، فإذا بعته فبين، قباع حفص المتاع ونسي أن يبن ولم يعلم ممن باعه، فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله.

کا افتاد المنظم المنظم

چنا نچه طلال مال آپ کے پہیٹ میں پنچے گا تو آپ کو قلب میں نور محسوس ہوگا، آپ کو ذکر میں ایک عجیب کیفیت محسوس ہوگا، دین کا ہر کا م آپ کو آسان معلوم ہوگا۔ جہاد میں جانا آپ کو آسان معلوم ہوگا در نہ دور سے خوف ہوگا، اس نئے کہ دنیا کی محبت ادر موت کا خوف حرام مال کی خاصیتیں جیں اس کی وجہ ہے دنیا کی محبت غالب ہوجائے گی اور موت کا خوف بھی غالب رہےگا۔

تو ہر چیز کے اندراللہ تعالی نے خاصیتیں رکھی ہیں۔رزق حلال کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں وہ لذت ہوتی ہے کہ جو کسی اور چیز ہیں نہیں پائی جاتی اور رزق حلال میں وہ برکت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کھانا بھی بہت ہے افراد کے لئے کافی ہوتا ہے۔اس لئے کہ اس میں برکت ہوتی ہے اور برکت کی تعریف ہے فلیل کٹیر النفع.

چنانچہ دارالعلوم و یو بند کے قریب ایک بزرگ رہتے تھے جو '' گھاس دالے بزرگ' کے نام ہے مشہور بھو گئے تھے۔ ان کا مشغلہ یہ تھا کہ روز انہ جنگل میں جا کر گھاس کا منے اور شہر میں لا کرفر دخت کرتے تھے۔اس

#### ANTOPOTOR PROTOCOLOGICA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR

ز مانے میں چھ پیسےان کوروزانہ ملتے تتھے۔وو بیسےاپ خرچ کے لئے رکھتے تتھے۔دو پیسےاپنی بیوہ بھوبھی کوخرج کے لئے وے دیتے تتھے اور دو پیسے جمع کرکے رکھتے تتھے کہ میں علماء کرام، اولیاء اللہ کی دعوت کروں گااور اس ز مانے کادوبیسہ جھیں آج کل کے موروپیہ کے برابر ہوگا۔

چنانچہ جب ہفتہ سات دن گزرجائے متھ تو چودہ ہیے جمع کر کے وہ موٹا چاول خرید کراس میں گز ڈال کر پکاتے تھے اور دعوت کس کی کرتے تھے؟ پینے البند مولا نامحمود حسن کی ، قطب العالم حضرت مولا نامحمد احمد گنگونگ کی ، حضرت مولا نامحمد تقاسم نانوتوگ اور حضرت مولا نامحمد یعقوب صاحب نانوتوگ کی اور میدا کا ہر ساح وہ ہزرگ بانوتوگ کی اور میدا کا ہر ساحہ وہ ہزرگ بانوتوگ کی اور میدا کا ہر ساحہ وہ ہزرگ بانوتوگ کے کہ کب وہ ہزرگ بلا تھی اور ہم جا کران کے گھر کھا ناکھا تھی ۔

بعض لوگوں نے حصرت گنگوئی کے اعتراض بھی کیا کہ حصرت! بڑے بڑے نواب آپ کی دعوت کرتے میں اور آپ کی منت ساجت بھی کرتے میں لیکن آپ انکار کردیتے میں۔ بیچاول میں گزیکا کرآپ کو کھلاتا ہے آپ کواس میں کیا مزہ آتا ہے؟

 MANINE AND REPORTED TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

کھڑے ہوکراللہ اکبر کہتے ہوئے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کیے ہم اس کے ان چاولوں کا ہفتہ مجرائظار کرتے ہیں۔

رزق حلال میں اللہ تعالی نے بیاتا تیمرکھی ہے کہ وہ تھوڑی مقدار میں بھی ہوتو اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دیتے ہیں پھروہ کئی افراد کے لئے کافی ہوجا تا ہے اور بیآ تخضرت تنظیقہ کا معجزہ اور رزق حلال ہی کی برکت تھی کہ صحابہ کرام گاتھوڑا سا کھانا کئی کئی افراد کے لئے کافی ہوجا تا تھا صحابہ کرام م کے داقعات رزق حلال کے بابرکت ہونے کے گواہ ہیں۔

ایک مرتبہ وہی ہزرگ گھاس فروخت کردہ ہے تھے۔ وہاں ایک سرکاری اہلکار آیا۔ اس نے ویکھا کہ بیجی ہے۔ کہا کہ بیجی کہ اس کے دیکھا کہ بیجی کیا ہوا ہے۔ پوچھا کہ بیجی کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک بزرگ گھاس فروخت کررہے ہیں۔ اس نے فوراً جا کر مجمع کو ہٹایا اور پوچھا کہ بڑے میاں! بیگھاس کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ چھ پیسے کی۔ اس نے بغیر قیمت اوا کئے گھاس اٹھائی اور وہاں سے جلا آیا۔ اور گھاس اپنے انبچاری کو لاکر وے وی۔ انبچاری نے وہاں نے انبچاری کو لاکر وے وی۔ انبچاری نے اس نے کہا کہ جھے تھا کہ گھنے کی خریدی؟ اس نے کہا کہ یہے تھا کہ گھنے کی خریدی؟ اس نے کہا کہ یہے تھی خریج ہوئے مفت میں مل گئی۔

جب دہ گھاں گھوڑے کے سامنے رکھی تو گھوڑے نے نہیں کھائی۔ گھوڑ اپذری رات کا بھو کا تھالیکن اس گھاس کونہیں کھار ہاتھا۔ وہ انجارج اللہ والا تھا۔اس نے کہا کہتم ضرور کسی برظلم کر کے بیدگھاس لائے ہو۔اس نے کہا الا تھا۔اس نے کہا کہتم ضرور کسی برظلم کر کے بیدگھاس لائے ہو۔اس نے کہا BestUrduBooks.wordpress.com کوایک بزرگ نیج رہے تھے میں ان سے چھین کرلایا ہوں۔ وہ انچارج فوراً
گے جا کر بزرگ سے معافی مانگی۔ ہدیہ میں سورو پے دینے کی کوشش کی
بزرگ نے فرمایا نہیں! مجھے جھ پسے جا ہمیں۔ چھ پسے میں میرا گذارہ ہوجا تا
ہے۔ جب بہت اصرار کیا، دیکھا کہ نہیں سے رہے جی نی تو چھ پسے انچاری
نے دے دے اور بزرگ نے پسے وصول کر کے گھوڑ ہے کے سر پر ہاتھ پھیرا
اور کہا کہ اب کھالو مجھے پسے ل گئے جی ۔ گھوڑ اکونکہ کافی مجو کا تھا، فوراً کھا نا
شروع کردیا۔

تواس زمانے کے جانوروں میں بھی بیہ خاصیت تھی کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکتے تھے۔ آج انسان اشرف المخلوقات ہو کرحرام مال کھار ہا ہے اور ڈ کاربھی نہیں لیت ایسے انسان مرافسوں ہی کیا جاسکتا ہے، احادیث میں علامات قیامت میں ہے ایک اس گناہ کو بھی شار کیا گیا ہے کہ انسان حلال اورحرام کی تمیز کے بغیر مال کمائے ۔ایک مرتبہ حضرت مولا نامظفرحسین صاحب یکسی سفر کے دوران ایک معجد بیل تھہرے تو شام کے وقت ایک آ دمی آیااور تین روشاں دے کرچلا گیا،مولا نافر ماتے ہیں کہاس رات مجھے نین مرتبه آنخضرت ملطح کی زیارت ہوئی ، دوسرے دن شام کووہ آ دمی دو ر د ٹیاں دے کر چلا گیا، اس رات انہیں دومر تبدزیارت کا شرف حاصل ہوا، تیسرے دن وہ مخص صرف ایک روٹی لے کر آیا اور روٹی مولانا صاحب کو دے کر کہنے لگا کہ کل بیباں قیام ندفر مایا،مولا ناصاحب نے انہیں بٹھا یا اور MATATA Best Unda Books, Worthings From 1944-1948

فرمایا کماس کی کیا وجہ ہے کہ پہلی رات میں نے آپ کی دی ہوئی تین روٹیاں کھائیں تو تبن مرتبہ آنخضرت لیک کی زیارت نصیب ہوئی، دوسرے دن دوروٹیوں کی وجہ سے دومرتبہ اور آج رات تم ایک روٹی لے کرآئے ہو۔ وہ آ دی کہنے لگا کہ میں ایک غریب آ دی ہوں سارا دن لکڑیاں کاٹ کراس کو بازار میں فروخت کردیتا ہوں،جس سے مجھے تین روٹیاں مل جاتی ہیں، پہلے دن میں روٹی لے کرآنے نگا تو اہلیہ نے کہا کہ میری روٹی بھی لے جاؤ میں بھی بغیر کھائے گذارہ کرلوں گی ، جبکہ سارا دن ہم سب کا روز ہ تھا،میرے لڑ کے نے بیدد یکھا تو اپنی روٹی بھی جھے دے دی، چنانچہ میں تین روٹیاں کے کرآیا تھا اور وہ دن ہم نے فاقے میں گز ار دیا اور پھر دوسرے دن بغیر کچھ کھائے روزے کی نمیت کرلی ہیکن دوسرے دن شام تک میرے لڑ کے کی طبیعت گرنگی تو میں صرف اپنی اورا بلید کی رونی لے آیا تھا، دوسرے دن بھی ہم نے فاتے سے گز ارالیا ہمین تمیسرے دن اہلیہ کی طبیعت بھی مجر گئی تو میں صرف اپنی روثی لے آیا ہوں اور کل تک مجھے اپنا بھروسٹہیں اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ کل بہاں نہ مجر ناء مولانا فرماتے ہیں کہان کے رزق حلال کی برکت ہے مجھے انخضرت الله کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ امیرعبدالرحمٰن خان جوافغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔اس کے ز مانے میں کسی و شمن نے حملہ کیا۔ اس نے اینے بوے بیٹے کو دشمن کے مقالبے کے لئے روانہ کر ویا۔ چند دن کے بعد اطلاع آئی کہ تمہار ابیٹا THE WORLD WORLD WITH A STATE OF THE STATE OF

مست کھا کر آرہا ہے۔ امیر عبدالرحمٰن خان پریشان سے گھر میں آئے۔
میرا بیٹا شکست کھا کہ ممکن ہیں۔ پوچھا کہ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہا کہ ہاں!
میرا بیٹا شکست کھا کر آرہا ہے۔ ہیوی نے کہا بالکل جھوٹ ہے، کس نے کہا
کہ شکست کھا کر آرہا ہے؟ کہا کہ امارا سرکاری المکار خبر نے کرآیا ہے، کہا کہ
بالکل جھوٹ ہے، ناممکن ہے میں شکیم نہیں کرتی۔

اب بدپریشان کداہلیہ بھی عجیب بات کردہی ہے۔ بھر باہر جاکر بادشاہ نے اپنے ساہیوں سے بوچھا۔انہوں نے کہا کد فیرسی ہے، شکست کھا کرآر ہاہے۔ تین دن کے بعد دوسرےاہلکارآئے اور کہا کہ فیس، شکست کھا کرنہیں بلکہ فاتح بن کرآر ہاہے۔ تب آپ دوڑے ہوئے آئے اور اہلیہ سے یوچھا کہتم یہ بتاؤ کہ پہلے جواطلاع آئی تھی تم نے اس کو کیوں رد کرویا تھا، حمہیں کیے معلوم تھا کہ تمہارا بیٹا فاتح بن کرآر ہا ہے اور وہ شکست نہیں کھا سکا؟

تب اہلیہ نے کہا کہ دیکھوا نو مہینے جب تک وہ بھرے پہیٹ میں تھا تو حرام مال تو در کنار میں نے مشکوک غذا بھی اسپنے پہیٹ میں داخل ہونے نہیں دی اور مدت رضاعت میں جودودھ میں نے اسے بلایا تو بھی بے وضو نہیں بلایا لہٰذا میرا بیٹا جس کے لئے میں نے حلال کا اتناا ہتمام کیا ہووہ سینے پر گولیاں تو کھا سکتا ہے، سینے یہ تیرتو کھا سکتا ہے، نیکن پیٹے پر تیر بھی نہیں کھا سکتا۔ میں کیسے مان سکتی تھی کہ میرا بیٹا شکست کھا کرتا ہے گا وہ شہادت تو یا سکتا تو پہلے زمانے کی مائیں ایسی تھیں کہ وہ خود بھی رزق حلال کھاتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال مال کھلاتی تھیں۔ جس بچہ کی تربیت حلال مال سے ہوگی۔ وہ بچہ بھی شیر نرکی طرح ہوگا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی گانا گانے والیاں جوش دلاتی ہیں نوجیوں کو، کہ ہم تہاری ہیں، ہم تہاری ہیں، اس طرح سے تو دشمن کی فوج کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بھر غلبہ حاصل ہیں، اس طرح سے تو دشمن کی فوج کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بھر غلبہ حاصل کر لے گا، اس گانے کی نحوست کی وجہ ہے ہمارے نوے ہزار مسلمان مندو کل کے قید خانے میں قید ہو گئے۔ اور 1971 کی جنگ میں ملک دو مندو کی جو گیا۔

حضورا کرم الله تو ارشا دفر ماتے میں که ' الله تعالیٰ نے مجھے گانے بجانے کومٹانے کے لئے بھیجاہے' € ادر فر مایا کہ:

ٱلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرُ ﴾

آخر حد البيهـقي في سننه الكيرى برقم (٢١٥٣٦) في "باب الرجل بخني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً" قال:=

أخرجه الطيراني في معجمه الكبير برقم (٧٧٥) قال: حدثنا أحمد بن رشدين، حدثنا سعيد بن أبي مربم، أنا يحنى بن أبوب، عن عبيد الله بن زحر، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت رحمة وهدى للعالمين، لمحق الأوثان، والمعازف، والمزامير، وأمر المجاهلية.

معلول المعاملة المعا ترجمه: كركانا بجانا ول مين اس طرح نفاق بيدا كرتا ہے جس طرح كه يا نى تحقيق اگاتا ہے۔

تو جو گاناس کر سمجھے کہ میں جہاد کے لئے تیار ہوں گا تو وہ وشمن کے لئے جاسوس تو بن سکتا۔ جاسوس تو بن سکتا۔

دیکھئے کدرزق حلال کی وجہ ہے ماں نے کہا کہ میرا میٹا سینے پیٹولی کھا سکتا ہے لیکن پیٹید پر ٹولی نہیں کھا سکتا۔ فاتح بن کر آ سکتا ہے، شہید ہو جائے گالیکن فکست کھا کرنہیں آ سکتا، کتا یقین تھااس ماں کوایئے بیٹے پر۔

تورزق حلال میں اثر ہوتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے۔ امام شافعیؓ کی بچیاں حافظ قرآن ، بے حد دیندار اور پروہ وارتھیں۔ انہوں نے کہا کہ اباجان! کانی عرصے سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے گھر میں نہیں

=وأحبرنا ابن بشران، أنبأنا المحسين بن صفوان، حدثنا ابن أبي الدنياء حدثنا على بن المحمد، أنبانا محمد بن عبد المحمد، أنبانا محمد بن طلحة، عن معيد بن كعب المرادي، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: الغناء بنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع.

واحرجه أينضاً في سننه الصغرى يرقم (٣٣٩٦) في "باب من تحوز شهادته ومن لا تحوز من الأحرار البانغين العاقلين المسلمين" وفي معرفة السنن والأفار برقم (٩ ١٤٦) في "باب شهادة أهل الغناء" وفي شعب الإيمان عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه برقم (٤٧٤٦) في "فصل وما ينبغي للمرء المسلم أن يحفظ لسانه عن الفناء". <u> محالتا الخلاصان المنظمة المنظمة</u> آيا ـ كوفَى برّا عالم بهر ب گھر ميں نبير آيا ـ آپ كسى كو بلا مَيں تا كه بهم كھانا يكا كميں اس يُوطَلا مَيں بيجھ بميں بھی تواب ليے ، آپھ بميں بھی خوشی ہو ـ

چنانچہ آپ نے اپنے شاگر دامام احمد بن طنبل جو فقہ منبلی کے امام ہیں۔ ان کو خط لکھا حال نکہ وہ شاگر دہیں۔ خط میں لکھا کہ میرا دل تم سے ملاقات کرنے کوچاہ رہاہے۔ امام احمد بن طنبل نے جواب میں کہا کہ حضرت! بس چند دنوں میں حاضر بور ہا بوں۔ چند دنوں کے بعد تشریف لے آئے۔ آپ نے بچوں کو جاکر یہیں کہا کہ میراشا گردآ رہاہے۔ فر مایا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے دلی آ رہے ہیں۔ خوب اہتمام سے ان کے لئے کھانا پکاؤ۔

بچیوں نے وضو کیا دورکعت نماز پڑھی، بہت اہتمام ہے، محبت ہے،خلوص ہے کھانا پکایا اور سارا کھانا بھجوادیا کہ جب اللہ کے ولی کھانا کھالیس گے تو جونج جائے گا وہ برکت والا ہوگا وہ واپس آئے گا پھرہم لوگ بھی کھالیس گے۔

یہاں پر درمیان میں ایک لطیفہ یاد آگیا کہ ایک صاحب امریکہ ے ابیف ۔ آر ۔ ہی ۔ ایس کر کے آئے تھے جب مجد میں جعد کی نماز پڑھنے گئے تو امام صاحب نے ان کوحدیث سنائی کے حضورا کرم ایک کا دشاہ ہے کہ '' جب کھانا کھا وُ تو معد ہے کے تین جھے کرکے کھاؤ۔ ایک حصہ ہوا کے لئے چھوڑ دو،ایک یانی کے لئے اورایک غذا کے لئے''۔ 🌓

# کا خان الحالی المواد الموادع المواد المواد

جب حبشد کے بادشاہ نے صحابہ کرام کے لئے طبیب بھیجا تو آپ میں ہے۔ نے داہس فرماد یا۔ فرمایا کہ'' میرے صحابہ معدہ خالی رکھتے ہیں ، کھانا کم کھاتے ہیں اس لئے بیار نہیں ہوتے ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے'۔ •

= كثرة الأكل اقبال حدثت المويندين نصر، أحرنا عبد المه بن العبارك أحرنا المساعيل بن عباش حدثتي أبو سنمة لحمصي، وحبيب بن صالح، عن يحلي بن حاير النظائي، عس المفداع بن معذبكرب قال: سمعت رسول لله صلى الله عبه وسلم يقول: ما ملاً أدمي وعاء شراً من بطن، بحسب من آده أكلات يقمن صليه. قبال كال لا محالة فتك لطعامه، وثمك لشرابه، وثلك للفسه ...... قال أبو عيسى؛ هذا حديث حمين صحيح.

وأحرجه الحاكم في المستدرك يرقو (٢١٣٩) وتعبق الدهبي على هذا المحديث: صحيح، وأخرجه ابن حيان في صحيحه برقم (٢٧٤) والنسائي في سنه المكبري برقم (٢٧٤) والنسائي في سنه المكبري برقم (٢٧٣٩) في "بناب ذكر القدر الدي يستحب للإنسان من الأكل" والتعبراني في تهذيب الأنار برقم والتعبراني في تهذيب الأنار برقم (٢٦٠) والتعبراني في تهذيب الأنار برقم (٢٦٠) والتعبراني في مستد الشاميين برقم (٢٦٣) والتعبراني في مستد الشاميين برقم (٢٦٣) والتعبراني في مستد الشاميين

♦ دكره رين الذين ابن شاهين الشينمي في كتابه "غاية السول في سيرة الرسول" ( ٤٩/ ١) هذا عالم الكتاب، بينزوت، أيستان) في فيضل الثامن عشر قال: واحاطب بن أبي بنتعة إلى المقوتس ملك الإسكندرية ومصر فقارب الإسلام، وبعث =

اور آج کیا حالت ہے؟ کہ جب تک ناک سے باہر ندآ جائے لوگ کھاتے ھلے جاتے ہیں۔ بھوک لگے یانہ لگے وقت دیکھ کر کھاتے ہیں کہ ہس کھانے کا

وقت ہوگیا ہے۔

چن نچیه ڈ اکٹر صاحب بہت خوش ہوئے۔ اپنی بیوی کو جا کریے داقعہ سنایا تو بوی بھی بہت خوش ہو گی۔ اس نے کہا کہا بسے عالم کی تو دعوت کر دینی ھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہالکل کرنی جاہئے۔ چنانچے انہوں نے بڑے اہتمام ہے کھانا یکایا اور سب کھانا لے جا کران کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے بہم اللہ پڑھ کر شروع کیا تو ستائیس روٹیاں تھیں سب کی سب ختم کردی، انہوں نے ذاکٹرصاحب سے کہا کہ میں نے شروع میں تو بہت صبر کیالیکن آپ نے ستائیس روٹیال رکھ دی تھیں۔ڈاکٹر صاحب نے اپنے دل میں سوچا کہ مولوی صاحب معجد میں تو کیجھاور کہدر ہے تھے اور خود ساری رونیاں کھا گئے ۔ابھی ڈاکٹرصاحب نے بیہ بات دل بیں سوچی تھی کہ مولوی صاحب نے کہا کہ یااللہ! تیراشکر ہے، ناشتہ تو یہاں ہوگیا کھاناسی اورگھر جا ئر کھالوں گا۔

## تب ذا سر صاحب سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو

البي السبى صلى الله عليه وسلم بهدية فيها ألف مثقال من ذهب، و مارية القبطية، وأبحتهما سينويس ويغلة شهياءوهي الدلدل، وثيابة وعمملاً، وطبيباً وغير ذلك فقبل التحميع ورد الطبيب وقال: نحن أناس لا نأكل كثيراً فلا نحتاج إلى طبيب. مون الما المعالم المعالم المعالم المعاملة المعا

انہوں نے کہاہم ویہاتی لوگ ہیں۔ کھانا بہت ڈٹ کر کھاتے ہیں اور صدیت اپنی جگہ تھے ہے۔ بھر کہنے گئے کہ حضورا کر معلقے نے جوارشاوفر مایا کہ پچھ حصہ پانی کے لئے ، تو پانی بہت بتلی چیز ہے وہ کمیں نہ کہیں سے داخل ہوجائے گا۔ جہال تک ہوا کا تعلق ہے تو جب ستا کیس روٹیوں کا زور پڑے گا تو وہ بھی خود نکل جائے گی تو عرض بے کر رہا تھا کہ دیہاتی لوگ یہیں و کیھتے کہ کتنا کھانا آیا ہے۔

جہارے بخاری شریف کے استاذ مولانا ادر یس صاحب کا ندھلوی فرماتے ہے کہ دارالعلوم دیو بند میں جارا ایک ساتھی پڑھتا تھا جس کا تعلق کا بل ہے تھا۔ کافی عرصہ کے بعد دہ جارا ہے گھر آیا تو ہیں نے سوچا کہ جارا دورہ حدیث کا ساتھی ہے اس لئے اکر ایا سب کھا تا اس کے ساسنے رکھ دیا اور جونج جائے گا نیچ کھا تیں گے۔ وہ جلدی جلدی سب کھا گیا۔ ہیں جران دہ گیا کہ سارا کھانا کھا گیا۔ ہیں نے آخر ہیں پوچھا کرآپ کے دبلی آنے کا گیا کہ میں نے آخر ہیں پوچھا کرآپ کے دبلی آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ذراا پنے ساتھیوں کی زیارت بھی ہوجائے گی، اصل مقصد دبلی جانے کا بیر تھا کہ آئے کل بھوک نہیں گئی معدہ کا مہیں کررہا ہے، سنا ہے کہ حکیم اجمل خان کا کوئی شاگر د ہے جو تھے معدہ کا مہیں کررہا ہے، سنا ہے کہ حکیم اجمل خان کا کوئی شاگر د ہے جو تھے

ہوجائے تواس رائے سے نبیں گذرنا۔

بہرحال بات چل رہی تھی امام شافعیؓ کی تو امام شافعیؓ کی بچیوں نے بہترین کھانا نکایا اور سارا کھانا باہر بھجوادیا۔امام احمد بن عنبلؓ نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ جب برتن واپس آیا تو بچیوں نے دیکھا کہ جتنا کھانا ایک انسان کو کھانا جائے اس سے زیاوہ کھایا۔ انہوں نے کہا او جان! آپ تو کہدر ہے ہتھے کہ بیانٹد کے ولی ہیں نیکن انہوں نے کھانا تو بہت زیادہ کھایا۔ فرمایا کہ زیادہ اعتراض مت کرو۔ ابھی ہم جارہ ہیں عشہ وکی نماز پڑھنے کے لئے۔ چنانچہ عشاء کی نماز بڑھنے گئے تو بچیوں نے بانی لوٹے میں جر کر ر کھ دیا اور مصلی ساتھ ر کھ دیا تا کہ تبجد کے لئے جب اٹھیں تویانی تلاش کرنا نہ یڑےاور جائے نماز تلاش نہ کرنی پڑے۔ چنانچہوہ عشاء کی نماز پڑھ کرآئے اورسو گئے۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھنے گئے بچیوں نے جا کر کمرے میں دیکھا تو لوٹے میں یانی مجراہوا ہے اور مصلی اس طرح لیبیث کرر کھا ہوا ہے۔تب بچیوں نے کہا کہ اہاجان کو بچھ مغالطہ ہوگیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بیراللہ کے ولی ہیں۔ یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں کھانا خوب کھایا اور تبجہ بھی نہیں پڑھی؟ اب جب امام شافعی تشریف لائے تو بچیوں نے عرض کیا کہ ا با جان! آپ کہدرہے تھے کہ دواللہ کے دلی ہیں لیکن انہوں نے تو بیدمعاملہ

کے الحاد کیا کہ کھانا بھی خوب کھایا اور تبجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، یہ کیے اللہ کے ولی میں ؟ تب آپ کو کچھ تغیر ہوا۔ آپ نے امام احمد ؓ سے بوچھا کہ پچیاں یہ شکایت کردہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟

تب امام احمد بن طنبل ّ نے فر مایا کہ حضرت استاذ محترم! میں تو اس کو جھانا جا ہتا تھالیکن اب آپ نے یو چھا تو ظاہر کرنا پڑے گا کہ جب میں نے يهلالقمه كهاياتو ميرية قلب مين أيك ابيا نورمحسون جوا، مجه مرايس كيفيت طاری ہوئی، میں نے سوجا کہ معلوم نہیں ایبا حلال یا کیزہ، بابر کت کھا تا دوبارہ نعیب ہویانہ ہواس لئے میں نے خوب ڈٹ کر کھایا اور اس کا متیجہ بیڈ کلا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب میں بستر پر لیٹا تو قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذ بن میں آئی، اس آیت کر بمدے میں نے مسائل کا استفاط شروع کیا اس کے بعدرات بحریس نے سومسئلے استنباط کئے پہال تک کہ فجر کی اذان ہوگئی اورآب کومعلوم ہے کرحضور اکرم اللے نے ارشاد فرمایا کرایک مسئلہ کا سیکہ لیما ایک ہزار رکعت ہے زیادہ انعنل ہے تو بچھے آیک لا کھ رکعت کا ٹواپ ملااس طرح ميراوضو بحي رات والابي باقي تفالبذاه وباره وضويحي تهيس كيابه

بتائیں رزق حلال کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک آیت ہے موسائل استفیاط
کے ۔ پوری رات جاگتے رہے، یہ ہے رزق حلال کا اثر۔اوراگر پیٹ میں
حرام مال پینچ گاتو دہ بھی اپنااثر دکھلائے گا۔ آج کل کے نوجواتوں اور بچوں
کو دیکھوا تھی کو دکررہے ہیں، اگر پوچھوکہ کیا کررہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ
سیم میں کو دیکھوا تھی کہ جاتے ہیں۔ اگر پوچھوکہ کیا کررہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ

<u> محالهٔ او المراح ا</u> وُسكودُ انس كي مشق كرر بابول \_

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان ناچتا ہے، وانس کرتا
ہوتو پہلے شیطان آگراس کے کندھے پرسوار ہوجا تا ہے اوراس کے دونوں
کا نوں کوزور سے بکڑ لیتا ہے پھروہ اپنی ایڑئی کواس کے سینے پررگڑ تا ہے اور
جیسے جینے وہ اپنی سرین کواس کی گردن پررگڑ تا ہے دیسے دیسے یہ بھی جھومتا
ہے اگر شیطان پر حال طاری ہوتا ہے تو اس پر بھی حال طاری ہوتا ہے اور
لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا فذکار ہے ، یہ بیس معلوم کداس کے کندھے پر جو
سوار ہے اصل میں وہ فن کار ہے ، البیس اس کے کندھے پر سوار ہوکر اس سے
سیسب حرکتیں کردار ہاہے۔

تومیرے بزرگواور دوستو احضورا کرم آیشنے نے ارشادفر مایا کہ'' ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو''۔ • ووسری حدیث میں نبی کریم آیشنے نے ارشاوفر مایا کہ:

اَلْتُجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنِ اتَّفِي وَبَرَّ وَصَدَقَ 

ترجمہ: کرسب تا ہر قیامت کے دن فاسق وفا جراتھائے جا کیں گے گروہ
ترجمہ: کر جو حرام چیزوں سے بچا اور سچا رہافتم میں، اور سچارہا گفتگو میں، کبھی
زندگی میں جھوٹی فتم نہیں کھائی بھی زندگی میں کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔

<sup>🗨</sup> تقدم تحريجه في صـ ؛

<sup>🗗</sup> تقدم تحريمته في صد ٤

اس نے صاف بتایا کہ بیمبراسودا ہے اس میں بیریعیب ہے اگر آپ کولینا ہے تو خرید لوور نہ کہیں اور سے خریدلو۔

جب اس کویفین ہوجائے گا کہ حضور اکر میں گانے کا فرمان سچا ہے تو قیامت کے دن نیک لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ جورز ق تمہارے مقدر میں لکھاہے۔

# ً إِنَّ نَفُساً لَّنُ ثَمُوْتَ حَنَّى نَسْتَكُمِلَ دِزُفَهَا ۗ ترجہ: جس رزق پراس كانام لكھاہے جب تك وہ اس كے پيٹ ہس نہ ﷺ

الحسن، أخبرنا أبو العباس الطحال، أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، أخبرنا محمد بن المحسد بن أخبرنا أبو العباس الطحال، أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، أخبرنا على بن عبد العزيز المكي، أخبرنا أبو عبيد، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زيد اليامي، عمن أخبره، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن روح القدس نقت في روعي أن نقساً لن تموت حتى تستكمل رزفها، ألا فاتفوا الله، وأحملوا في الطلب.

وروى البيهقي في شعب الإيمان يرقم (٩١٩٨) مثله.

وأخرجه ابن ماجه برقم (٢١٤٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس! اتقوا الله وأحملوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى نستوفي رزفها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأحملوا في الطلب، خذوا ما خل، ودعوا ما حرم.

وأخرجه البغوي في شرح السنة برقنم (٤١١٠) عن المطلب بن حنطب أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئاً مما أمركم الله به، إلا أمرتكم =

#### معالم المنظمة ا عالي المنظمة ا

جب رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہم بچے بولیں گے تو اس رزق میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطافر مائمیں گے۔ بظاہر تو مال تھوڑا نظر آ ہے گا۔ لیکن اس کے اندر برکت ہوگی۔اور برکت کی تعریف کیا ہے؟"ق<u>َسلِن</u> لُ الْمَالِ كَثِيْرُ النَّفْعِ" مال تحورُ ابو كاليكن نفع بهت بوكالعِني كَتَيْرُلوَّ بين جو مدرسه میں بڑھار ہے ہیں تخواہ حاریا نج ہزار ہے لیکن ہرسال اللہ تعالیٰ عمرہ بھی کرار ہے ہیں جج بھی کرار ہے ہیں۔ کتنے ارب تی ہیں،ار بوں رویبہ ان کے باس ہے ان کے پاس مال کثیر ہے لیکن آلیس انتقع ہے، نقع سچھ نہیں ہے، کہیں انکمٹیکس والا لے جار باہے کہیں سشم والا لے جار باہے، کہیں کسی کو بیاری ہے،کہیں وکیں لے کر جار ہاہے،غرضیکہ سینکٹروں پر بیٹانیوں میں وہ تشخص ہتلا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں تو خانقہ ہے، یہاں ایسے لوگ بھی دعا کے لئے آتے ہیں جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہان کے پاس کتنی دولت ہے،وہ آ کر کہتے ہیں کہذرا تنہائی میں بات

<sup>=</sup>به مو سا تبركست شيئياً مما بهاكم الله عنه إلا وقد نهينكم عنه، وإن الروح الأمين قد ألتقني في روعي، أنه أن تموت نفس حتى نستوعب كل الذي كتب الله لها، فمن أبطأ عنه من ذلك شيء، فليحمل في الطلب، فإنكم لن تدركوا ما عند لله إلا يمثل طاعته.

وأحرجه البهيقي في شعب الإيمان برقم (١١٤١) بالحتلاف لفاظ. وروى الشافعي في مسئله برقم (١١٧١) مشد.

کرنی ہے۔ جب کرہ بند کر کے زار وقطار روتے ہیں تو جیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص اسی لاکھ کی کار میں آیا ہے، گارڈ بھی ساتھ ہیں اور اس طریقے ہے روز ہا ہے، کہتا ہے کہ میں ساتھ ہیں اور اس طریقے ہے روز ہا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارا کچھ بھی تہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہا ہے اس کو سکون کیے وجہ یہ ہے کہا ہے اس کو سکون کیے طرح یا ایک حق تعالیٰ شانہ کو ناراض کیا ہوا ہے اس کو سکون کیے مطرح کا ۔ ائیر کنڈیش ہوگا کھال خشڈی ہوگی مگر دل کو سکون نہیں ہوگا ، کار دبار موگا مگر سکون نہ ہوگا ، جا ہے منہ میں ہوگا ، کار دبار مزود نے منہ میں ہوگا مگر زبان لذت سے : آشنا ہوگی ۔ سکون ملے گامر فیار نے کہ ذکر اور تھوی ہے۔ صرف اللہ یاک کے ذکر اور تھوی ہے۔

اَلَا بِذِتُحِ اللَّهِ تَطْمَلِنُ الْفُلُوبُ 

رَجِهِ: الله بِي كَوْكَرِ مِنْ وَاللَّهِ مَطْمَلِنُ الْفُلُوبُ 

رَجِهِ: الله بِي كَوْكَرِ مِنْ وَالون كُوسكون مِنْ كَارِ

حضورا کرم وقی ہے ارشاد فرمایا کہ'' کتنے ایسے بے دقوف ہیں جو کہیں گے مَالِمِی، مَالِمِی، میرامال، میرامال، حالانکداس کامال کچے بھی نہیں ہے،اس کا مال تو دہ ہے جواس نے کھالیا۔ اس کا مال تو وہ ہے جواس نے اللہ کی راہ میں خرج کردیا، اس کا مال تو وہ ہے جواس نے پہن لیا۔ یاتی تو جو وہ دنیا میں چھوز کرچلا جائے گاوہ وارثین کا مال ہے،اس کا مال کہاں ہے؟'' 🇨

Besturdu Books, wordpress, com

<sup>🗣</sup> الرعد: ۲۸

أَ ﴾ أنحرجه مسلم في صحيحه يرقم (٧٦.١) قال: حدثني سويد بن سعد، حدثنا حفص بن ميسرة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ≂

#### And the property of the proper

آج ہم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر پیمت جا کیں۔ جتنے ہوے وولت مند ہیں استے ہی پر بیٹان ہیں۔ سکون کی جودولت اللہ تق لی نے دین پر چلنے والوں کو عطافر مائی ہے اس کا تصور بھی دنیا وار نہیں کر سکتے۔ جس سکون سے بیسوتے ہیں کہ جہاں وہنی کروٹ کیٹے اور پڑ ھااک کم ہے ہے۔ اسمید کے اُمرو کئی کہ قرافے کی آواز بہلے سے دلیل اُمرو کئی کہ قرافے کی آواز بہلے سے دلیل بین جاتی ہے کہ نیند ہیں ہی ہی کہا۔

توبات سے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تا تیرر کی ہے۔آپ رزق حلال کا اہتمام کریں گے تو دنیا کے اندر ہی جنت شروع ہوجائے گی۔آپ کو عبادات میں مزہ آنا شروع ہوجائے گا۔ ذکر واذکار میں مزہ آنا شروع ہوجائے گا۔ اللہ والوں کے پاس جانے کو دل جیا ہے گا۔ گھر میں ہیٹھے ہوں گے کیکن دل اللہ والوں کے پاس مجد میں اٹکا ہوگا۔ گھڑی بار بار دیکھیں گے کہ کب میرے ماک کی طرف سے پکارا کے ، انلہ اکبر کہ تبر پاور اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، فوراً مسجد کی طرف دوڑ و گے۔ اورا اگر

= مسلى الله عليه وسنم قال: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأنسى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى دلك فهو ذاهب، وتاركه بساس وروى ابن حبال في صحيحه برقم (٤٢٤ ١٣٢٨) وأحمد بن حنبل في مستنده برقم (٨٧٩٩) والبهشي في سنه الكبرى برقم (٣٧٤٥) وفي شعب الإيمان لرقم (٣٠٤ ٢٠ ٢٠ ٩٨) متلاء مرا المراح المر

ہم جب ناظم آباد کا گھر فروخت کررہے تھے تو بعض لوگوں نے

پوچھا کہ اذان کی آواز تو نہیں آتی ؟ ہم نے کہا کہ الحمد لللہ مجد تو متصل بن

ہے، کہنے گئے تو بہتو بہ بھلا ایسام کان نہیں چاہئے ، نعو فہ ماللہ من ذلك.

یعنی ایسا مكان چاہئے کہ جہاں اذان کی آواز بھی ندآتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم

سب کی حفاظت فرمائے۔

تو ہرچیز میں اللہ تعالیٰ نے تا جیر رکھی ہے اس لئے ہرمسلمان کو چاہئے کہ رزق حلال کا اہتمام رکھے۔ چننی روٹی کھالواس میں ہریانی کا مزہ آئے گا انشاء اللہ محابہ کرائم کا کیا حال تھا؟ آج تو ہمارے دسترخوان ہرشم کی نعمتوں ہے لدے ہوئے ہیں۔ انصار مدینہ جب باغات ہے لوٹے تھے تو بھور کے ایک دوخوشے لا کر لاٹکا دینے تھے اسماب صفہ کے چبوترے پر، وہ مجاہدین، وہ جوکوئی قبال اللہ یا دکررہاہے کوئی قبال المرشول یا دکررہاہے کوئی قبال المرشول یا دکررہاہے کہ کوئی آئے اللہ کھورکھالیتا تھا کوئی دو ہوں اور پانی پی کردات کو پھرائھ کردوئے ہے۔ کوئی آئی اللہ اللہ کا کہ کا حماب کے دن اس کا حماب

<sup>🕕</sup> أخرجه الترمذي في سنته برقم (٢٩٨٧) قال: حدثنا عبد الله بن عبد

الىر حمن، أخبر قا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك، عن =

غزوہ خندق کے موقع پرایک ہفتہ ہوگیا تھا، خندق کھودتے کھودتے براحال ہوگیا تھا، خندق کھودتے کھودتے براحال ہوگیا تھا۔ آج تو جہاد کے موقع پر بھی کھانا ہر جگہ پہنے جاتا ہے، اس زمانے میں کیا عالم تھا، کھانے کی کنٹی کی تھی۔ جب جندصحابہ کرام ہے برداشت نہیں ہوا تب جا کر شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول الفظی ایپ پر برداشت نہیں ہوا تب جا کر شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول الفظی ایپ پر برداشت نہیں ہوا کہ وکھایا کہ بھوک سے براحال ہوچکا ہے اور پیٹ کو کھول کر دکھایا کہ

عالبراه: ﴿ولا ته محوا الحبيث منه تنفقون ﴾ قال: نؤلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب بعل فكان الرجل يأتي من تعله على قدر كثرته وفلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة فيس لهم طعام، فكان أحدهم إذا حاع أنى الفيو فضربه بعصاه، فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس معن لا يبرغب في النجر يأتي الرجل بالفنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فليعلقه فأترل الله تعالى ﴿ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طببات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيسموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ قالوا: فو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحباء، قال: فكنا بعد ذلك بأني أحدثنا بصافح ما عنده. قال أبو عبسى: هذا حديث حسن صحبح، بعد ذلك بأني أحدثنا بصافح ما عنده. قال أبو عبسى: هذا حديث حسن صحبح، وأسو ما الله هو الغفاري، ويقال: اسمه غزوان وقد روى سفيان عن السدي شيئاً من

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (١٠٨٩٢) مثلد

# مرور المار المرابط الم المردك المرابط المرابط

اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ ترجمہ: کہاے اللہ انہیں ہے کوئی عیش دنیا کے اندرسوائے آخرت کے عیش کے، آپ مکہ والوں کی اور مدینہ والوں پر رحمت نازل فر مادے۔ صحابہ کرام کی زبانوں سے پھریہ جملہ جاری جواکہ:

نَحْنُ الَّذِیْنَ بَایَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَی الْجِهَادِ مَاحَیِیْنَا أَبَداً ۗ ترجہ: کہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم ایک ہے دست مبادک پر بیعت کی اس بات پرکہ جب تک جسم میں سانس دے گاہم جہاوکرتے رہیں گے۔

## تو و کیسے کہ بھوک سے برا حال ہے لیکن ذہن منتقل کردیا اللہ کے

النبي صلى الله عليه وسلم" قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار بن حاتم، النبي صلى الله عليه وسلم" قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار بن حاتم، عن سهل بن أسلم، عن يزيد بن أبي منصور، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة قال: شكونا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم الحوع، ووفعنا عن بطوننا عن حجو حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حجرين قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ت أخرجه البخاري في دسخيجه برقم (٢٩٦٦) في "باب البيعة في = المنظم (٢٩٦٦) في "باب البيعة في المنظم (٢٩٦٨) في المنظم المنظم

الحرب أن لا ينفروا قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن حميد، قال:
 سمعت أنساً رضى الله عنه، يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول:

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما حيينا أبداً فأحابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة

هنذا المحديث مروي عن أنسس بين منالك وسهل بن سعد رضي الله عشهـمـاباختلاف يسير في ألفاظ الأشعار، فبعض المحدثين رووا عن أنس بن مالك رضيي البله عشه، منهم البخاري في صحيحه برقم (٣٧٩٦) ومسلم في صبحینجته بترقیم (۲۷۲۰٬٤۷۷٤) واکترمذي في سنته برقم (۳۸۰۷) و أحمد في مسسده برقم ( ۱۲۷۸ م ۲۷۸۱ م ۱۲۲۹ ( ۱۳۹۵) والبزار في مسنده برقم (۲۳٤٤) والنسائي في سننه الكيري برقم (٨٢٥٨) وأبو عوانة في مستخرجه برقم (١٥٥٥) والبيهيقين فعي شعب الإيمان برقم (١٩٨٠ ، ١٠٠١) وابن الجعد في مسنده برقم (١١١٧٠٩٢٨) وابين عساكر في معجمه برقم (١٦٠١)\_ وروى بعضهم عن سهل بن معدّرضي الله عنه، منهم البحاري في صحيحه برقم (١٤١٤،٩٨،٣٧٩٧) ومسلم فيي صحيحه برقم (٤٧٧٣) والترمذي في سننه برقم (٣٨٥٦) وأحمد في مستنده بنرقم (٢٢٨٦٦) و النسائي في سنته الكبرى برقم (١١٨١٦٥٨١٥٤) وأبو يمعملني فيني مستنده بمرقم (٩٥١٥) والبيهيقي في منتمه الكبري بوقيم (١٨٣٤٦٠١٣٧٠٤) وأبو عوانة في مستخرجيه برقم (٥٥٥٦) والطيراني في معجمه الكبير برقم (١٦/٥) والبيهقي في دلائل النبوة (٣/٢/٤). وأخرج عبد الرزاق في مصنفه مرسلاعين طاؤوس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق

اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة فسارحهم الأنصبار والمهاجرة والمعنن عنضلا والمقسارية وهم كلفونا تنظل الحجارة

اللہ ہمیں حرام ہے بیچنے کی تو پیش عطافر مائے ادر رزق حلال کا اہتمام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

واخر دعوانا أن الحمد للة رب العالمين.

# سودكما تا

ارشادخداوندی ہے:

يَا إِنَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضَعَافاً مُّضَاعَفةً • 
ترجمه: استايمان والوابن هاجِ ُها كرسودمت كهاؤر

دومری جگدارشادفر مایا:

الَّذِيْنَ يَأْ تُحُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَنَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا 

(جمہ: جولوگ مود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے دن اپنی قبروں ہے) اس طرح اٹھیں کے جیسے انہیں شیطان نے جھونیا ہے اور یہ (وَلت وَخُواری) طرح اٹھیں کے جیسے انہیں شیطان نے جھونیا ہے اور یہ (وَلت وَخُواری) محض اس وجہ ہے ہوگی کہ دہ (دنیا میں) کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود کی مان نہے۔

چنانچاس بدترین جملہ کے ذریعیانہوں نے حرام کو طال کرلیا تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے نظنے کا تھم فرمائیں گے تو لوگ جیزی سے دوڑ پڑیں گے سوائے سودخوروں کے کہ وہ مرگی کے مریض کی طرح بار بارگر پڑیں گے۔ چونکہ انہوں نے ونیا میں خوب سود کھایا تھا، اللہ تعالیٰ اس دن ان کے پیٹوں کو بھی بڑھادے گا اور وہ استے بھاری ہوج کیں گے کہ جیسے

<sup>🐠</sup> آل عمران: ۱۳۰

<sup>🗗</sup> المقرة: ٢٧٥

# معد خود المعلم المعلم المعلم المعادلة المعلم المعلم المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المع جي وه الخميس كيا بين بين كيد وخور قيامت كيدن بإكل أخميس كيد اوراس طرح ساد بالل محشر كويدة چل جائكا كديد سودخورلوگ جين - ◘

الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: الله محمد بن يعقوب، قال: الله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو يكر يحيى بن أبي طالب، قال: أبانا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أبانا أبو محمد بن أمد الحماني، عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد المحدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أصحابه: يا رسول الله! أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها، قال: سسقال: ثم مضت هنية فإذا أنا بأتوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر، يشول: اللهم لا تشم الساعة، قال: وهم على منابلة آل فرعون، قال: فتحدي، السابلة فتطأهم، قال: فسمعتهم يضحون إلى الله سبحانه، قلت: يا جبرئيل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمنك الذين بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سمالخر

أحرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٦٩٨) قال: (حدثنا محمد الأحسسي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الكلي، عن أبي صائح،) عن ابن عباس، في قبول عن وحل: ﴿ الله يعن باكلون الربالا يقومون إلا كما يقوم الذي يتعبطه الشيطان من الممس ﴾ قال: يعرفون يوم القيامة بذلك، لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المحنق ..... إلخ.

وروى الطيراني في معجمه الكبير بوقم (١٤٥٣٦-١٤٥٣٧) وفي مستد الشاميين برقم (١٤٦٥) عن عوف بن مالك رضي الله عنه مثله، وروى ابن أبي شيبة في مصتفه يرقم (٢٢٤٣٩) عن سعيد بن جبير مرساك

حضرت ابوسعید خدری فراتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: "
جب میں شب معراج میں آسانوں پر چڑھ رہاتھا تو میں نے ساتوں
آسانوں میں اپنے سر پر بجلی اور کڑک کی آوازیں سیں اور میں نے ویکھا کہ
بچھلوگ ہیں جواپنے پیٹ تھا ہے ہوئے ہیں وہ اس قدر بڑے ہیں کہ جیسے
کوئی گھر ہواورائ میں سرنپ اور بچھو ہیں جو باہر سے نظر آرہے ہیں ۔ میں
نے پوچھا جرئیل علیہ السلام! یہ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ سودخور
ہیں۔ "

المستده برقم (١٨٦٢ معنا عند عند المستده برقم (١٨٦٢ معنا عند المستده برقم (١٨٦٢ معنا) قال: حدثنا حدثنا حسن وعفان السعني قالا: حدثنا حماد، عن عني بن زيد، وقال عفان: حدثنا حماد، أنبأنا على بن زيد، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت قوق، قال عفان: قرقي فإذا أننا برعد وبرق وصواعق، قال: فأتبت على قوم بطوتهم كالبيوت فيها السحيات، ترى من خارج بطوتهم، قلت: من هؤلاء يا حبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الرباء فلمنا تزلت إلى السمياء الدنية نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودحان وأصوات، فلمنا: منا هذا ينا حبريل؟ قال: هؤدت السماء الدنية نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودحان وأصوات، يتفكروا في ملكوت السماء الدنية والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائية.

و أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه يرقم (٣٧٧٢٩) وابن ماحه في سننه يرقم (٢٢٧٣) في باب التغليظ في الربا مختصراً.

#### which the transfer the second contract of the

• أحرجه مسلم في صحيحه برتم (١٧٦) في ياب لعن آكل الربا ومؤكله قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لعثمان - قال إسمحاق: أخيرنا، وقال عثمان: حدثنا حرير، عن مغيرة قال: سأل شياك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، قال: قلت: وكاتبه وشاهديه قال: إنما نحدث بما سمعنا

وروى أبوداود في سننه برقم (٣٣٣) في باب في آكل الربا، وقال: حديث عبد والترمذي في سننه برقم (٣٠٦) في باب ما حاء في آكل الربا، وقال: حديث عبد الله حديث حسن صحيح، والمنسائي في سننه برقم (٣٤١٦) في باب إحلال أسطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ، وابن ماجه في سننه برقم (٣٢٧) في باب التغليظ في التبغليظ في الربا، وأحمد في مسئده برقم (٣٧٦٠ ، ٣٧٣٧ ، ٩ - ٣٨٨ ، ٣٨٨ ) أن التغليظ في الربا، وأحمد في مسئده برقم (٣٤٠ ، ٥ )، والبزار في مسئده برقم (٣٤١ ، ٥ )، والبزار في مسئده برقم (٣٤١ ، ١٦٠ ، ١٤٦٤ ) والبنائي في مسئده برقم (٣٤١ )، وأل على في مسئده برقم (٣٤١ )، وأبو يعلى في

=(١٠٧٧ - ٢ ، ١٠٧٢ - ٢ ، ١٠٧٥ )، وفي معرفة السنن والأثار برقم (٢٦٥ ع)، وأبو عنوانة فني مستحرجه برقم (٢٦٤ ع)، والطيراني في معجمه الكبير بردم (١٦٨٠ ، ١٩٧٠ - ١٩٩٤)، وفني سعنجمه الأوسط برقم (٢٠٠١ - ٢٠٣٨)، والدارمي في سنسه برقم (٢٥٣٥)، وابن أبي شبية في مستده برقم (٢٨٦ ، ٢٨٦)، والشاشي في مستده برقم (٢٩٣ - ٢٩٥) مثله.

وروي عن حباير وضمي الله أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواءر

أحرجه مسلم في صحيحه درقم (١٧٧) في باب لعن آكل الربا ومؤكله، وأحمد في مسئله يرقم (١٤٣٠)، وأبو يعلى في مسئله برقم (١٨٤٩، ١٩٦٠)، والبيهيقي في سننه الكبرى برقم (١٧٧٤)، وفي سنه الصغرى برقم (١٨٥٢)، وفي شعب الإسمان برقم (١٨٨، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (١٨٥٢)، والبخري في مسئله يرقم (٨٢١)، والبغوي في شرح السنة برقم (٢٠٥٤).

و أحرج النسائي في سننه برقم (١٠٣ه) عن على رضي الله عنه أن رسول السلم صبقي الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله و كاتبه ومانع الصدقة، و كان يبهي عن النبوح و أخرج أحمد في مسنده برقم (٦٣٥) عن علي رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة: آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، والحال، والمحلل له، ومانع الصدقة، والواشعة، والمستوشعة.

وهمذا المحديث مروي عن على رضى الله عنه باحتصار و بإضافة، أخرجه أحسد في مستده برقم (١٣٨٠، ٦٢٠، ٦٧١، ٩٨٠، ٨٤٤، ٩٨٠، ١٢٨٤، ١٣٦٤)، والبزار في مستده برقم (١٣٦٠-٨٢٣، ٨٢٣-٨٢٩)، والنسائي=

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فر المیا اسود کھانے اور کھلانے والا اور اس کے دونوں گواہ اور اس کے کا تب جب کہ اس کو جانئے ہوں کہ معالمہ سود کا ہے اور خوبصور تی کے لئے گودنے والی اور گدوانے والی عورت اور صدف کوٹالنے والا اور ہجرت کے بعد اپنے وطن کی طرف والی حانے والا اور ہجرت کے بعد اپنے وطن کی طرف والی حانے والا ۔ بیسب بزبان محمد علیہ (بروز قیامت ) ملعون ہوں گے۔ اس کواحمد اور ابو یعلی نے اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ 

صحیح میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کدرسول النّعلی فی نے فرمایا: سود کے مفاسد کی ستر قسمیں ہیں۔ ان میں سے اونی اسیا ہے جیسے کوئی اپنی مال سے

= في مسئمه الكبرى برقع (٩٣٣٤)، وأبو يعني في مسئله برقم (١٦٠٤٠)، والبطيراني في معجمه الأوسط برقم (٦٣٠٧)، وفي كتابه "الدعاء" برقم (٢١٩٨)، والبيهيقي في شبعب الإيسان برقم (١٦٠٥)، وابن أبي شبية في مصنفه برقم (٢٢٤٣٣)، وعيد الرزاق في مصنفه برقم (١٧٩١).

■ أتحرجه النسائي في سننه برقم (١٠١٥) قال: أخبرنا إسماعيل بن مرة مسعود، قال: صمحت عبد الله بن مرة مسعود، قال: صمحت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث، عن عبد الله قال: آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه إذا علموا دلت، والمواشعة، والمحسودة والموتد أعرابياً بعد الهجرة، ملمونون على نسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

وأمحرجه أحسداني مسئله يرقم (٤٤٣٨٠٤٠٩٠، وابن =

حضرت عبداللہ بن سلام ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علاقے نے فرمایا ایک درہم کوئی سود سے حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزد کیے مسلمان ہونے کے باوجود تینتیں مرتبہ گناہ کرنے سے بھی زیاوہ شدید جرم ہے۔اس کو طبرانی نے کبیر میں عطاء خراسانی کی سند سے عبداللہ کے واسطے سے

= خزيمة في صحيحه برقم ( ٢٠٥٠)، وابن حباث في صحيحه برقم (٢٠٥١)، والسطيالسي في مستده برقم (٢٠٥١)، والسطيالسي في مستده برقم (٢٠٥١)، والبهمةي في مستنة الكبرى برقم (٢٠٤١)، والحاكم في المستدرك برقم (٢٠٤١)، والجهمةي في مستنة الكبرى برقم (٢١٩٦)، والحاكم في المستدرك برقم (٢١٩٦)، والطبراني في كتابه "قلدعاء" برقم (٢١٩٦)، وفي مستد الشماميين برقم (٢٢٦١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (٢٢٢١)، وأبو الشماميين برقم (٢٢٦١)، والشاشي في مستده برقم (٢١٩٦)، وابن أبي يعلى في مستده برقم (٢١٩٦)، وابن أبي مستده برقم (٢٠٤٦)، وابن أبي مستده برقم (٢٠٥١).

■ التحريف ابن مناجه في سننه يرقم (٢٧٤) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الده عليه و سلم: الربا سبعون حوياً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه.

و أخرجه البزار في مسنده يرقم (٨٥٢٨)، وأبو بكر الدينوري المالكي في المسحمالسة يترقم (٩٠٠)، والبيهش في شعب الإيمان برقم (١٣٢ه-١٣٤٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٢٤٣٧).

## روایت کیا ہے۔ ●

ایک دوسری روایت میں حضرت عبدالقد بن ملام نے فر مایا سود کے

بہتر گناہ بیں ان میں سب ہے چھوٹا گناہ اس محض کے گناہ کے برابر ہے جو

مسلمان ہوکرا پنی ماں ہے زنا کر ہے اور ایک درہم سود کا گناہ پچھاہ پڑمیں زنا

ہے زیادہ برتر ہے اور اللہ تعالی قیامت کے دن برنیک و بدکو کھڑے ہونے

کی اجازت دیں گے۔ گرسود خور کو تندرستوں کی طرح کھڑا ہونے کا موقع

نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کسی کوشیطان جن وغیرہ نے

لیٹ کر خبطی کر دیا ہوں 

لیٹ کر خبطی کر دیا ہوں 

ا

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (١٢٥) قال: أخبرنا أبو المحسيس بن مشراك، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزق، ثنا مصر، عن عطاء الخراساني، أن عبد الله بن سلام قال: الربا اثنان وسبعون حوباً، أصعرها حوباً كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم في الربا أشد من بضع وثلاثين زنية، قبال: ويبأذن لهم في القيام البر والفاجر يوم القيامة، إلا لاكل الربا، فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

و أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (١٩٧٠٦)، وأبو بكر الديتوري في المحالسة برثم (٢٩٩٦).

الله الحرجة الطيراني في معجمة الكبير برقم (١٧٧) قال: حدثنا المقدام بن داود، قال: حدثنا البي لهيعة، عن أبي عبد داود، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي عبد عبد الخراساني سليمان بن كيسان، عن عظاء الخراساني، عن عبد الله بن سلام، عبن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ثدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة و ثلاثين زنية يزنيها في الإسلام.

### ينتيم كامال ظلمأ كهانا

الله ياك فرمات بين:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمُوَالَ الْيَتَامِي ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً •

ترجمہ: بٹک جولوگ بیتم کا مال زبروئ کھارے ہیں وہ ورحقیقت اپنے پیٹول میں آگ بھررہے ہیں اور ووعقریب جہنم رسید ہوں گے۔

دوسری جگد (تیموں کے سرپرستوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا گیاہے:

وَلَا تَفُوبُوْا مَالَ الْمَيْنِيْمِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَن ◘ ترجمہ: سیتم کے مال کے قریب بھی مست پھٹوان کے بالغ ہونے تک، البتہ مناسب طریقہ سے (موافق احکام شرع کے ) لے نو (تو اور بات ہے)۔

(مفسرقرآن) علامه سدی فرماتے ہیں کے ظلم کے طور پریتیم کا مال کھانے والے قیامت ہیں اس طرح حاضر ہول گے کہ ان کے مند، کان اور آئھول سے آگ کی کپیشیں نکل رہی ہول گی جسے دیکھ کر ہرکوئی سجھے لے گا کہ

<sup>🕡</sup> النساء: ۲۰

<sup>🕜</sup> الأنعام: ٢ هـ د

## معان المنظمة المنظمة

فقہائے کرائے نے فرمایا ہے کہ اگریتیم کے ذمہ دار دسر پرست خود غریب ہیں ، اس کے مصارف کا بوجہ نہیں اٹھا سکتے تو ان کومعروف طریقتہ سے اس قدر مال لیمنا کہ اس بتیم کی ضرور بات ہم پہنچائی جاسکیں اور اس کے مال کی حفاظت اور اس کے مال میں زیادتی ہو سکے تو جائز ہے۔ • جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْراً فَلْيَأْكُلِّ بِالْمَعْرُو فِي

الحسيس، قبال الطبري في تفسيره (٣ / 2 ه ك ط: دار همحر): حدثنا محمد بن المحسيس، قبال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي وإن الفين باكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم تارأً في قال: إذا قام الرحل يأكل مال اليتهم ظلماً، يبعث يوم القبامة ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه، ومن أذنبه، وأنفه، وعينيه، يعرفه من رآه يأكل مال اليتهم.

وذكره السيوطي في تفسيره "الدر المنثور" (٢٠٢/٤)، وابس كثير في تفسيره (٢ /٢٢/٢)، والرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (٩ /٢٢٢)، والحازن في تفسيره (٧/١)،

🕝 النساء: ٦

کان الفران ا ترجمه: اورجو (سربرست) بامقدور ہوتو اسے بچٹا جائے اور محتاج ہوتو اسے دستور کے موافق میتیم کے مال سے کھالینا جائز ہے۔

'' ''معروف'' کی تغییر میں علامہ عبدالرحمٰن بن الجوزیؒ نے فرمایا ہے کہ معروف سے بطور قرض لیمایا بفقد رضر درت لیمایا بطور معاوضہ خدمت لیمایا مشروط بایس کہ بعد میں وسعت ہوئی تو لوٹا دیں گے درند حق خدمت سمجھا جاوے ۔۔۔۔مراد ہے۔ •

حدیث میں ہے کہ'' میں اور میٹیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہول گے'' ( آپ میلی ہے نے اپنی شہادت اور ﷺ کی انگلی ہے اس

كلما في تفسيره "راد المسير" (٩٠/١): وفني الأكبل بالمعروف أربعة أقوال:

أحسنها: أنه الأخذ على وجه القرض، وهذا مروي عن عمر، وابن عباس، وانن حسر، وأبي العالية، وعبدة، وأبي والل، ومجاهد، ومقاتل

والثاني الأكل سنقادار المحاجة من غير إسراف، وهذا مروي عن بن عباس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، والتجعي، وقددة، والسدي.

وانثالث: أنه الأعمد بقامر الأحرة إذ عمل بيتيم عملًا، روي عن ابن ساس. وخالشة، وهي رواية أبي طانب، والل منصور، عن أحمد رضي الله عند

والبرابع؛ أنبه الأحلة عند الضرورة، فإن أيسر قضاه، وإن لم يؤسر فهو في حن، وهذا قول الشعبي.

Property Best Ordra Books, worldbress, John S. P. M.

#### <u>Angraphy property property property property and a property prope</u>

#### طرح اشارہ کیا کہ دونوں کے درمیان قدرے فاصلہ رکھا)۔ •

أحرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٠٠٥) في باب اللعان، ويرقم (٢٠٠٥) في باب اللعان، ويرقم (٢٠٠٥) في باب اللعان، ويرقم (٢٠٠٥) في باب فنضل من يعول يتبمأ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثني أبي، قال: سمعت سهل بن سعد، عن الخني عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني أبي، قال: سمعت سهل بن سعد، عن الخيي صلى الله عليه و سلم قال: أنا وكافل البئيم في الحنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى...

وأخرخه أبو داود في سننه برقم (١٥١٥) في باب في من ضم يتيماً، والترمذي في سننه برقم (١٥١٥) في باب في من ضم يتيماً، والترمذي في سننه برقم (١٩١٨)، وابن حيان في صحيحه برقم حسن صحيح، وأحمد في مسنده برقم (٢٢٨٧١)، وابن حيان في صحيحه برقم (٢٦٥١)، وأبو يعملي في سننه الكبرى برقم (٢٥٥١)، والبيهقي في سننه الكبرى برقم (٢٠٥٧)، وأبيعاني في الأدب المفرد برقم (١٣٠٧)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (١٣٥١)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (١٣٥١)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (١٣٥١)، والبخاري، في شرح السنة برقم (١٣٥١)، والروياني في مسنده برقم (٢٤٥١).

وأخرج مسلم في صحيحه برقم (٧٦٦٠) في باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عديمه و سلم: كافل اليتيم له أو نغيره أنا وهو كهاتين في المحنة، وأشار مالك بالسبأية والوسطى.

وأخرجه أحمد في مسنده برقم (٨٨ ١٨)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (١٢٧)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (٣٧٣)، وفي معجمه الأوسط برقم (١٢١٥)، والبغوي في شرح السنة برقم (٥٥٥)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (١٢٥٥)، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم (٢٧٤)، وعبد الرزاق في مصنفه =

یتیم کی کفالت میں اس کی نگرانی کی فکر اور اس کے قیام وطعام و لباس کی فراہمی کا نظم اور اس کے حصہ میں اگر پچھ مال ہے تو اس کے بڑھانے کی یا کم از کم حفاظت کی سعی واخل ہے، چاہیے وہ یتیم رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار۔رسول التعلیق نے فرمایا:

''اگر کمی نے بیٹم کواس کے خود کھیل ہونے تک اپنے ساتھ کھانے میں ٹمریک رکھا تو اللہ تعالٰی اس کے لئے جنت کووا جب کردیتے ہیں بشر طیکہ کوئی اور گناہ دخول جنت میں رکاوٹ نہ ہے''

= برقم (٢٠٥٩٢)، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه باختلاف الألفاظ\_

قال مالك في الموطأ برقم (١٧٠٠) عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل البتيم له أو لغيره في الحنة كهاتين إذا انقى، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.

وبهافا الإستناد أخرجه البهقي في سننه الكبرى يرقم (١٣٠٣٨)، وفي شعب الإيمان برقم (١٠٥٩).

وروى أبو يعلى في مستده برقم (٤٨٦٦) عن عائشة رضي الله عنها مثله.

اخرجه أبو يعلى في مستده برقم (٧٤٥٧) قال: حدثنا وهب بن بقية احدثنا حائد، عن حسير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض بتهماً بين مسلمين إلى طعامه و شرابه حتى يغيه الله أو حب الله له المعنة البنة، إلا أن بعمل ذباً لا بغفر، ومن عال ثلاث بنات فأنفق عليهن، وأحسن إليهسن و خبيت له المحة، فقام رحل من الأعراب، فقال: أو النبن؟ قال: نعم! حتى نو فالل واحدة لقال: نعم! وما من عبد أذهب الله كريمتيه إلا كان ثوابه عند الله في = قال واحدة لقال: نعم! وما من عبد أذهب الله كريمتيه إلا كان ثوابه عند الله في = BestUrduBooks.wordpress.com

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ''اگر کوئی شخص کسی بیتم ہے کے سر پر نہایت اخلاص کے ساتھ ہاتھ کھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے پیچے آرہے، ول اتنی نیکیال اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ 🇨 آرہے، ول اتنی نیکیال اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ 🗨

 السجية، قبال: ومنا كريستناه؟ قبال: عينناه، قال: وكان ابن عباس إذا حدث هذا الحديث قال: والله هذا من كراثم الحديث وغرره.

وأخرجه الطيراني في معجمه الكبير برقم (١١٢٧٧). ١١٦٥١).

وروي عن زرارة بن أوفى عن مانك بن الحارث أو عن مالك بن عمرو القشيري أو أبو مالك أو ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضم يتيماً بين أبويس مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وحبت له الحنة البتة، ومن أعتق أمراً مسلماً كان فكاكه من النار بحرئ بكل عضو منه عضواً منه من النار.

أخرجه أحمد في مستده برقم (٢٠١٩)، وأبو يعلى في مستده برقم (٢٠٩١)، وأبو يعلى في مستده برقم (٢٠٢٦)، وأبو يعلى في مستده برقم (٢٠٩١)، وأبو يعلى في مستده برقم (٢٠٢١)، والطبراني في معجم الصحابة برقم (٢٠-٢)، والطبراني في معجم المحمده الكبير برقم (٢٠٠٢)، والبهقي في شعب الإيمان برقم (٢٠٠٢).

وروى الطيراني في معجمه الأوسط برقم (٥٣٤٥) عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وروى البعوي في شرح السنة برقم (٣٤٥٧) عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.

اعرف احد في مسئلة برقم (٢٢٢٠) قال: ثنا أبو إسحاق الطالقاني، ثنا عبد الله بن العبارك، عن يحيى بن أبوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: أن رسول قله صلى الله عليه وسلم قال: من علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: أن رسول الله عليه وسلم قال: من علي المامة المام

حضرت ابوالدرداء سيكسى نے وصيت جابى تو انہوں نے فر مايا كہ يتيم پرشفقت كيا كرواورات اپنے قريب ركھا كرو، كيوں كەميں نے رسول. الله الله الله كائل كائل كائل فحض اپنے دل كى تنى كى شكايت كرر ہاتھا، آپ الله كائلة نے اس سے فرمايا كەن يتيم كے ساتھ محبت كرو اور اس كو اپنے

= مسح رأس يتسم لمم يسمسحه (لالله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسات، ومن أحسن إلى يتبعه أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الحنة كهاتين، وقرق بين إصبعيه. المباحة والوسطى.

و أخرجه أحمد في مستده برقم (٢٢٢٣٨)، والطيراني في معجمه الكبير برقسم (٢٧٢٦)، و البغوي في شرح (٢١٦٦)، والبغوي في شرح السنة برقم (٣٤٥٦)، والبيهةي في شعب الإيمان برقم (٢١٥١).

وروى البيهة في شعب الإيمان برقم ( ١٠٥٣١) عن عبد الله بن أبي اوفى أنه قبال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلمه فأتاه غلام فقال: علام أيسه وأحست لى يتيمة، وأم لى أوماة، أطعمنا مما أطعمك الله، أعطاك الله مما عنده حتى ترضى، فبحاء بواحدة وعشرين تمرة، فقال: سيع لك، وسيع لأعتنك، وسيع لأعتنك، وسيع لأمك، فقام إليه معاذ بن جبل فمسح رأسه، وقال: جبر ظله يتمك، وحعلك علفاً من أبياء المهاجرين، فقال رسول الله صلى اللي عبيه وسلم: عدد رأيتك با معاذ وما صنعت، قال: رحمته، قال: لا يلي أحد ممكم يتيماً فيحسن ولا يته، ويضع يده على رأسه إلا كتب الله له يكل شعرة حسنة، ومحاتمته بكل شعرة صيعة، ورفع له بكل شعرة درجة.

وأحرجه أبو نعيم الأصبهائي في معرفة الصحابة برقم (٣٥٥٧).

کونا خوار فران المورد المرتم ایسا کرو گے تو تمہارا دل زم ہوجائے گا اور تمہاری ساتھ کھانا کھلا یا کرو، اگرتم ایسا کرو گے تو تمہارا دل زم ہوجائے گا اور تمہاری حاجت برآ ری بھی ہوگی۔'' ❶

حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ بہترین گھروہ ہے جس میں کوئی میتم رہتا ہوا در بدترین گھروہ ہے ہیں میں کوئی میتم رہتا ہوا در بدترین گھروہ ہے جس میں کوئی شخص ہے جوکسی میتم یا بیوہ کی خاطر کھانا تیار نہ کرے۔ 🇨

● أخرجه البهقي في سننه الكبرى برقم (٢٤٤٦) قال: وأخبرنا أبو المحسن السمقرئ، أخبرنا المحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا سكيمان بن حرب وحدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن واسع: أن أبا الدردا، رضي الله عنه كتب إلى سلمان أن رجلاً شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوية قبليه، فيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والريم وأطعمه.

. وأخرجه البيهيقي في شعب الإيمان برقم (١٠١٧٤ ، ٢٤، ١٠)، وعبد الرزاق في مصنفه برقم (٢٠٠٢٩).

وروي أحمد بن حنيل في مسنده برقم (٧٥٦٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رحلًا شكا زلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة فيه، فقال له: إن أردت تلبن قلبك فأطعم المسكين، واسسح رأس اليتيم.

وأخرجه أحمد في مسنده يرقم (٩٠٠٩)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (١٠٥٢٢)\_

أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (٣٦٧٩) في ياب حق البتيم قال:
 حدثنا على بن محمد: حدثنا بحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبي =

MANAGER AND THE REST OF THE PARTY AND THE PA

= أيبو به عن يحيى بن أبي سليمان، عن زياد بن أبي عتاب، عن أبي هو برة، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم بساء إليه.

وأحرجه البحري في الأدب المفرد برقم (١٣٧)، والطيراني في معجمه الكبير برقم (١٠١١)، وفني معجمه الأوسط يبرقم (٤٧٨٥)، واليغوي في شرح السنة برقم (٥٤٤٩).

وروي البيه غني في شعب الإيمان برقم (١٠٥٢) عن عمر بي الخطاب أنه قال: قال رسول تله صلى الله عابه واسلم: أحب بيونكم إلى الله عراق حل بيت فيه يتيم مكرم.

■ أحرجه البحاري في الأدب المفرد برقم (١٣٨) فال. حدثنا عمرو بن عداس، قال: حدثنا عمرو بن عداس، قال: حدثما عبد الرحمن، قال: حدثما سعباد، عن أبي إسحاق، قال: مسمعت عبد الرحمن بن أبزى، قال: قال داود [عليه المملام]: كن تبيتم كالأب شرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أتبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من دئك، أو أكثر من ذئك العنبلالة بعد الهدى، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له با وعدته، فإن لا تنعل بورت بيمك و بيه عداوة، و تعوذ بالله من صاحب إن دكرت لم يعنك، وإن تسبت ثم يذكرك.

و أخوجه البهلقي في شعب الإيمال برقم (١٠٥٢٩ - ١٠٥٢٩)، وعباد الرزاق في مصنعه يرقم (١٠٥٩٣).

خود حفرت واؤ وعلیہ السلام نے مناجات میں ایک مرتبہ یوں کہا: اے خدا! جو شخص بنیموں اور بیوگان کا سہارا بن جائے اسے کیا اجر ملے گا؟ ارشاد ہوا ،اس دن میرے عرش کا سامیا سے نصیب ہوگا ،جس دن کہیں سامیہ نہیں رہے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ نتیموں اور پیوگان کی ضرورت پوری کرنے میں گئے ہوئے خص کی مثال اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے اور رات مجرعبادت کرنے والے اور مسلسل روز ہ رکھنے والے کی طرح ہے۔

أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٥٣٥) في باب قضل النققة على الأهل قال: حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انساعي عنى الأرملة والمسكيل كالمجاهد في مبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار...

وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٠٠٧) في باب الساعي على المساعي على المساعي على المساعي على المساعي على المسلكين، ومسلم في صحيحه برقم (٧٦٥٩)، والنسائي في سنته برقم (٢١٤٠) في ناب في يناب قبضال الساعي على الأرملة، وابن ماحه في سنته برقم (٢١٤٠) في ناب المحت على المكاسب، وأحمد في مسئله برقم (٨٧١٧)، وابن جاز في صحيحه =

بخ میں ایک خاندان عوی سادات سے تعلق رکھنے والا رہنا تھا صاحب خاندان کا انتقال ہوگیا ، چونکہ دو ہڑے بالدار اورشریف النسب لوگ ہتے اس کے اس کی بیوہ اس ڈر سے کہ اب جوغر بت آ پڑی ہاس پر اللہ تعلق طعند دیں گے وہ اس مقام کوچھوڑ کرا پی بیتم اڑیوں کے ہمراہ کی اورعان قد میں چل گئی ،موہم نہایت سردتھا، اس لئے اس نے ایک ویران محبد اورعان قد میں چل گئی ،موہم نہایت سردتھا، اس لئے اس نے ایک ویران محبد میں اپنی لؤیوں کو چھپایا اور تلاش معاش میں چل دی ۔ چنا نجیاس کا گذر دو ایسے مالداروں پر ہوا جواس شہر کے رئیسوں میں سے ستھے ،کیکن ایک مسلمان خاا دراک آئش پرست ۔

= برقم (٤٢٤٥)، والنزار في مسده برقم (٨٦٠٥)، والنسائي في سننه الكبرى برقم (٢٣٠٤)، والنسائي في سننه الكبرى برقم (٢٣٦٥)، والبيسقي في سنسته الكبرى برقم (٢٣٠٤)، وفي شعب الإيمان برقم (٢٣٠٥)، والطبراني في معجمه الكبر برقم (١٣٠١)، والطبراني في معجمه الكبر برقم (١٣٠١)، والطبراني في معجمه الأوسط برقم (٢٠٠١)، والبغوي في سنرح السنة برقم (٣٧٤)، وإستحاق بن واهويه في مسنده برقم (٣٧٤)، وعبد الرزق في مصنفه برقم (٣٧٤)، وإستحاق بن واهويه في مسنده برقم (٣٧٤)، وعبد الرزق في مصنفه برقم (٣٧٤).

وروي مثل هذا عن صفوان بن سبيم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البحاري في صحيحه برقم (٢٠٠٦) في باب الساعي على الأرملة والترمدي في سنته برفم (١٩٦٩) في باب ما جاء في السعى على الأرملة والبنيم. وقال: وهذا الحديث حسن صحيح، والبهاتي في سنته الكبرى برقم (١٣٠٣٩). کھا خوا کے اور کہا کہ مسلمان کے پاس اپنی ضرورت و پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پہنچی اور کہا کہ جس علوی خاندان کی شریف خانون ہوں اور میری بیتیم لوکیاں بھی ہیں، میری پریشانی کا کوئی حل نگل آئے تو بہتر ہے، اس نے کہا کہ گھیک ہے، مگرا ہے شریف سادات ہونے پر گوائی چیش کرو؟ اس عورت کے کہا جس یہاں اجنبی ہوں، میری گوائی کون دے گا؟ اس پراس رئیس نے کہا جس یہاں اجنبی ہوں، میری گوائی کون دے گا؟ اس پراس رئیس نے منہ کھیرلیا اور کوئی توجہ ندی ۔

اب بیعورت بہاں ہے اس مجوی مالدار کے ہاں پینی اوراس کے سامنے سارا قصد سنایا، اس مجوی نے اپنی عورتوں کو بلایا اوران ہے کہا کہاں کے ہمراہ جا کراس کی بچیوں کو بلالاؤ، چنانچہ وہ سب آئیں، اس نے اپنے محمر والوں کو حکم دیا کہ بیشریف النسب مصیبت زدہ خاندان ہے انہیں نہلاؤ، دھلاؤ، ان بچیوں کے کیڑوں کا انتظام کر واور عمدہ کھانا کھلاؤ۔

صبح شہر کھر میں گھومتار ہا کہ کوئی اس عورت کا پیتہ بتا دے کسی طرح اس مجموی کے گھر پہنچ ہی گیااوراس ہے کہا کہاس مسلمان بیوہ عورت اوراس کی بچیوں کو ہمار ہے حوالے کر دواورا سے خطیر رقم دینے کا وعدہ بھی کیا ،لیکن اس نے عیاف! نکار کردیا۔

اور کہا کہ ہیں نے رات خواب دیکھا ہے کہ رسول التعلقی ایک نہایت شاندار کل کے قریب تشریف فرما ہیں اور مجھ سے فرمارہ ہیں کہ یہ مکان تمہارے لئے ہے ، تم نے شریف فرما ہیں اور مجھ سے فرمارہ ہیں کہ یہ مکان تمہارے لئے ہے ، تم نے شریف ہیوہ عورت اور اس کی بیتیم بچیوں کے ساتھ جومبر بانی کاسلوک کیا ہے ، اس کے عوض القد تع لی نے تمہیں ایمان کی وولت بھی عطافر مائی اور بیر مکان بھی تمہارے سے بنایا گیا ہے۔ چنانچواللہ کی متم ارات گذرنے سے پہلے میں اور میرے گھر کے تمام لوگ اس بیوہ کے متم ارات گذرنے سے پہلے میں اور میرے گھر کے تمام لوگ اس بیوہ کے باتھ پر اسلام قبول کر بچے ہیں۔ بیامیرا پنے غرور اور اپنی حمافت پر اینا سامنہ لے کراوٹ گیا۔

الله تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور آخرت کے نقع کا احساس نصیب فرمادیں ۔ آمین

ارشاه باری تعالیٰ ہے:

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مَنَ اللهِ وَ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. •

ترجمہ: چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو، بطور ان کی کمائی کے بدلے کے۔مزاہےاللہ کی طرف ہے اور وہ بڑا غالب اور داناہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ'' چور چوری کرتے وقت مؤمن نہیں

ريزا" 🔾

🕕 المائدة: ٣٨

أخرجه المخاري في صحيحه برقم (٥٥ ١٨) في كتاب الأشربة قال:
 حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، قال: أحبرتي يونس، عن ابن شهاب، قان:
 مسمحت أبنا سامة بن عبد الرحمن وابن المسبب، يقولان: قال أبو هربرة رضي الله
 عسه: إن النبني صلى الله عليه وسلم قان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا
 يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
 يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.

وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٦١) في باب بنان تقصان الإيمان بالمعاصي ... .. إلخ، والترمذي في سنته برقم (٢٦٢) في باب ماجاء لا يزني الزاني وهنو مؤمن، وقال: حليث أبي هويرة حديث حسن صحيح عرب من هذا الوحه، والسمائي في سننه برقم (٢٨٧٠) في باب تعظيم السرقة، وبرقم (٣٥٩ م ١٦٠٥) في باب تعظيم السرقة، وبرقم (٣٥٩ م ١٦٠٥) في باب ذكر الروابات المغلطات في شرب الخمر، وابن ماجه في سننه برقم في باب لابهي عن البهية، وأحمد في مسنده برقم (٣٩٣٦)، وابن حبان عبان عباب النهي عن البهية، وأحمد في مسنده برقم (٨٨٨٢)، وابن حبان

= في صحيحه برقم (١٨٦ ، ٢١ ، ٤٥ ، ٤٥ ، ٢ ، ١٧١ ه - ١٧٢ ه ، ٩٧٩ ه)، والبزار في صنيته الكبرى في مستنده برقم (٩٧١ ، ٧٨١ ، ٩٢٨٧ ، ٩٧١ ، ٩٧١ ، والتسائي في سننه الكبرى برقم (٩٧١ ، ١٩٠٥ - ١٩٠١ )، وأبو يعلى في مستنده برقم (٣١٠ - ١٩٠١ ، ١٩٠٤ )، وأبو يعلى في مستنده برقم (٢١٢٧١)، وفي مستنده برقم (٢١٢٧١)، وفي شعب الإيمسان مرقم (٣٤ ، ١٩٠٥)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (٢٩)، والبطيراني في محمده الكبير برقم (٦٠ ، ٥، ، ٩٠ ه ، ١٩٧٨)، وفي محجمه الأوسط برقم (٤٠ ، ١٩٠٥)، والبغوي في محجمه الأوسط برقم (٤٠ ، ١٩٠١)، والبغري في مستده برقم (٢٠ ، ١٩)، والبغوي في شرح السنة برقم (٢٠ - ٢١)، والبغوي في شرح السنة برقم (٢٠ - ٢١)، والبغوي في مستده برقم (٣٠)، وإسحاق بن راهويه في مستده برقم (٣١ )، وإبن الجعد في مستده برقم (٣١)، وإبن الإعرابي في معجمه برقم (٢١٤)، وعبد المرزاق في محمه برقم (٣١)، وإبن الأعرابي في معجمه برقم (٢١٤)، وإبن الإعرابي في معجمه برقم (٣٢)، وإبن الإعرابي في معجمه برقم (٣٢١)، وإبن الإعرابي في معجمه برقم (٣٢١)،

أخرج أحسد بن حبيل في مسنده برقم (٢٥١٥) قال: ثنا يزيد، ثنا محمد بن اسحاق، عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أيه، عن عائشة قال: ببنما أنا عندها، إذ مر رجل قد ضرب في خمر على بابها فسمعت حس الناس، فقالت: أي شيء هفا؟ قنت: رجل أحد سكراناً من خمر قضرب، فقالت: سبحان الله! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، رسمي الخمر، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهمو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهمو مؤمن، ولا يسرق البارة وسهم وهو مؤمن، فإياكم وإياكم.

#### حفزت عا کنٹر آئی ہیں کہ چور کا ہاتھ ربع و بنار کے جرائے پر بھی کا ٹا جائے گا، ● بلکداس ہے کم پر بھی ، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ رابع

= في تهذَّيب الآثار برقم (١٩١٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٤٥٤٦).

و أخرجه النصائي في سنته الكبرى برقم (٧٠٩٦) عن ابن عباس رضي الله عنه، وروى عنه الطبري في تهذيب الآثار برقم (١٩٠٠).

و أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط برقم (٩٠٦) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه \_ وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار برقم (١٩٧٠) عن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه \_

السلمة تعالى: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ، السلمة عن سعده عن ابن شهاب عن عمرة ، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله و سلم: تقطع البد في ربع دينار فصاعداً.

وأخرجه مسلم في صحيحه يرقم (٤٩٦ ع - ٩٦٩ ع)، وأبو داود في سننه برقم (٤٩٦ ع - ٤٩٢٩) وأبو داود في سننه برقم (٤٣٨ ع - ٤٣٨٢) ولين ماجه في سننه برقم (٤٩٢٥ ع ٩٣٦٠) واين ماجه في سننه برقم (٢٥٨٥) في باب حد السارق، وأحمد في مسئده برقم (٤٩٢٩ ع ٢٤٧٦)، وابن حبان في سننه برقم (٢٦١٥ ع ٤٤٦٠)، والنسائي في ضحيحه برقم (٤٤٦٥ ع ٤٤٥ ع)، والنسائي في مسئنه الكبرى برقم (٤٤٦٠ - ٢٣٧ ع ٧٣٠٩)، والبيهقي في سننه الكبرى برقم مسئنه الكبرى برقم (٣٣١٩)، وقي سننه الكبرى برقم (٣٣٦٩)، والدارقطني في سننه الكبرى برقم في سننه الكبرى برقم في سننه الكبرى برقم (٣٣٦٩)، والدارقطني في سننجرجه برقم (٣٣٦٩)، والدارقطني في سننجرجه برقم (٣٣٦٩)، والدارقطني معجمه الأوسط برقم (٣٣٦ - ٣٣٠ ، ٢٥٩٨)،

≃ وإستحياق بسراهبوينه فتي مستقد برقم (٩٨٥)، وابن أبي شبية في مصتفه برقم (٢٨٦٧٩)، وابن الأعرابي في معجمه يرقم (٩٢٩).

● أخرجه البهقي في سنته الكبرى برقم (١٧٦٢٣) قال: وأخبرنا أبو عسد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يحقوب، حدثنا أبو زرعة الدمشغي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: أثبت بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة بنت عبد الرحمن أي بني إلى لم يبلغ ربع ديبار فلا تقطعه، فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يقطع في دون ربع ديا : او، قال: فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين، قال: فضربته و غرمته و خليت مبينة.

المستحد يعنى ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغسائي، قال: قلد المدينة قال: فنا هاشم، قال: فننا محمد يعنى ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغسائي، قال: قدمت المدينة قلل: فننا محمد بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: أنيت بسارق، فأرسلت إلى خالتي عمرة بن عبد الرحمن أن لا تعمل في أمر هذا الرحل حتى أنبك فأخيرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأنتني وأخبرتني إنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقبط عوا في من قالل، وكان ربع الدينار يومنذ ثلاثة دراهم، والدينار عشر درهما، قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار غلم أقطعه.

و أخرجه البههائي في ستنه الكبرى يرقم (١٧٦٢)، وفي سننه الصغري برقم (٣٣٣٢)، وأبو يعلى في معجمه يرقم (١١١).

BestUrduBooks.wordpress.com

اس وقت دینار بارہ درہم کا ہوتا تھا ، ● اس کئے رابع دینار کامطلب یہ ہوا کہ تین درہم یا اتنی قیت کی کوئی ٹن اگر چوری کرے گا تب تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراس ہے کم پر (جاہبے قاضی صد جاری کرتے ہوئے کوئی اورسزادے دے )قطع ید کا تھم نہیں دیا جائے گا۔

حضرت عائشةٌ قمر ما تن جين كه ايك مرتبه قبيله بنومخز وم كي فاطمه نا مي ایک عورت نے کوئی چیز مستعار لے کر پھرا نکار کر دیارسول الٹھائیٹ کومعلوم ہوا تو آ ہے ایک نے اس کے ہاتھ کا شنے کا تھم دیدیا۔ اس کے بعد اسامہ بن زیر نے آسی میں فاصل کی خدمت میں حاضر ہوکراس کے بارے میں سفارش کی ، ا ان کی بات سفنے کے بعد آ ہے اللہ کے نے فر مایا: '' اے اسامہ! میں اللہ کی حدود ے معاملے میں تیری سفارش قبول نہیں کروں گا۔ '' پھرآ پ اللہ تقریر کے کئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ''تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سب صرف يمي بيكروه صدووالله ك تيام اورعدل وانصاف جيسي ابم معاملات م بھی جانبداری نے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اگرمعزز آ دی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے اورضعیف و کمرور آ دی یمی فلطی کرتا تو اس کومزا دیتے ،اس دات کی قتم اجس کے قبضہ میں میری جان ہے،اگر فاطمہ بن محمد اللہ بھی چوری کرتی تومیں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالٹا۔''

رحماً.

<sup>👽</sup> انتظر السخريج السابق، فيه تصريح بأن الدينار بومثذ كان اثني عشر

السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، قال: حدثنا قنيبة بن سعيد، حدثنا لبث ح وحدثنا فنيبة بن رمح، أحبرنا اللبث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن قريث أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ومن يحترئ عليه إلا أسامة حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذ سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه المحد، وأيم الله له النارة عليه وسلم: بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي حديث ابن رمح "إنما هلك الذين من قبلكم".

وأحرجه البخاري في صحيحه مختصراً برقم (٦٧٨٧) في باب إقامة الحدود على الشريف والوضيح، وأبو داود في سننه برقم (٤٣٧٥) في باب في الحد يشفع فيه، والترمذي في سننه برقم (١٤٣٠) في باب ما جاء في كراهية أن يشفع في المحدود، وقال: حديث حائشة حديث حسن صحيح، والنسائي في سنه برقم (١٤٨٩ - ٤٩٠١) في باب ذكر المخلاف ألفاظ الناقلين لنعبر الزهري في المخزومية التي مسرقت، وابن ماجه في سننه برقم (٢٥٤٧) في باب الشفاعة في الحدود، وأحمد بين حنبل في مستده برقم (٢٥٤٧)، وابن حالاً في صحيحه برقم وأحمد بين حنبل في مستده برقم (٢٥٣٧)، وابن حالاً في صحيحه برقم (٢٥٤١)، والمنسائي في سننه الكبرى برقم (٢٥٣١)، وابن حالاً في صحيحه برقم الكبرى برقم (٢٥٣١)، وأبن حالاً في صحيحه برقم الكبرى برقم (٢٥٣١)، وأبو عوانة في مستخرجه = والآثار برقم (٤٠٥١)، وأبو عوانة في مستخرجه =

مس قد را حکام خِداوندی کا احتر ام دلجا ظ نگاه نبویت میں تھا۔

فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا •

عبدالرحن بن جرمرٌ فرمات میں كه بم نے فضاله بن عبیدے چور كا ہاتھ کاٹ کراس کے گلے میں لٹکادینے کے بارے میں بوجھا کہ آیا وہ سنت ے ثابت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ اللے کے پاس ایک چور لایا گیاء آ ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ کٹوائے اور حکم فرمایا کہ اس کو سرون میں افکا دیا

= برقم (٣٠٠ ٥ - ٣٢ - ٥)، والبغوي في شرح السنة برقم (٣٦ - ٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الأثار برقم (٩٨١) -٤٩٨٢)، وإسحاق بن راهويه في مستده برقم (١٧٢٩٠٨٦١)، والمدارمي في مسنده يرقم (٢٣٤٨)، وابن الأعرابي في معجمه يرقم (٦٢٥)\_

وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٠٤) عن عروة بن الزبير مرسالًا، و كندا رواه مرسلاً عنه النسائي في سننه الكبري برقم (٧٣٤٩)، وأخرجه الطبراني في سعجسه يترقيم (١٧١٨٠) عن مسعودين الأسود رضي الله عنه مرفوعاً، وفي معجمه الأوسط برقم (٧٤٧٩) عن أم سلمة رضي الله عنها.

🐠 الأنعام: ٢٠٤

🐿 أحرجه أبنو داود في سننه يرقم (٤٤١٣) في باب في السارق تعلق ينده فني عندقه، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عمر بن على، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محبريز، قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في المعسق للممارق أمن المنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بسارق = BestUrduBooks, wordpress, com

علم ء نے فرہ ایا ہے کہ چور کامحض تو بہ کر لینا اس کے لئے نافع نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ وہ چوری کیا ہوا ، ل واپس کرد سے بشرطیکہ مال مسر دقہ اس کے پاس موجود ہواور اگر وہ مفلس و نادار ہے تو اتنا تو کر ہے کہ صاحب حق سے معاف کروالے۔

#### ۋا كەۋالنا

لله فقطعت بده أنو أمرا بها معاقب في عبثمل

وأحرجه الترمدي في سنه به قم (١٤٤٧) في باب ما جاء في تعليق بد اسسارق، وقبال: هنذا حديث حسن عربت، والتساشي في سدد مزرة م (١٩٨٢ - ١٩٨٢) في يبات تعنيق بد السارق في عنقه، وفي سند الكبرى برقم (١٤٢٣- ٢٤٢٧)، وأحمد في مسده برقم (٢٩٩٩١)، والدار قطبي في سنه برقم (٣٤٧٥)، واليهشقي في سنه الكبرى برقم (١٧٧٣١، ١٧٧٣١)، والطرائي في معجمه الكبر برقم (١٦٥٥)، وفي مستد الشامين برقم (١٢٧٧٥)، ومسنفه برقم وعبد الله من للمبارك في مستده برقم (١٤٥٥)، وابن أبي شبية في مصنفه برقم وعبد الله من للمبارك في مستده برقم (١٤٥٥)، وابن أبي شبية في مصنفه برقم

🐠 انباندة: ۲۳

واحدیؒ فرماتے ہیں: ہر دہ محض جواللہ اور رسول آلی ہے۔ کی نافر مانی کرے دہ بعدار ہون اللہ ورسولہ میں داخل ہے اور چوری اور قافلوں کو لوٹنا اور ڈاکرزنی کرنا بیسے ہوں فی الارض فیساداً ہیں داخل ہے (اور انہیں ذکورہ بالا تفصیل کے مطابق سزادی جائے گی، بھرا گروہ اپنے اس ممل سے بصد تی دل تو بر کر لینے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورند آخرت کی سزا اور بھی خطرناک و وردناک ہے ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قدرت کا ملہ سے تمام معاصی سے محفوظ رکھیں اور لطف و کرم کا معاملہ فرما کیں ، آمین )۔ معاصی سے محفوظ رکھیں اور لطف و کرم کا معاملہ فرما کیں ، آمین )۔

#### دكايت

ایک ہزرگ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے ایک شخص کودیکھا کداس کا ہاتھ بغل سے کٹا ہوا تھا اور وہ کہدر ہا تھا کہ لوگو! مجھے دیکھے کرعبرت حاصل کرلو، ہیں اس کے قریب پہنچااور اس سے پوچھا کہ بھٹی! کیا قصہ ہے؟

اس نے کہا کہ میں ایک ظالم پہلوان کے دوستوں اور حاشیہ برداروں میں سے تھا،ایک مرتبہ میں جار ہاتھا،راستہ میں ویکھا کہا یک شخص کے ایک میں سے تھا،ایک مرتبہ میں جارہاتھا،راستہ میں ویکھا کہا کہا ہے۔

کے باس زبردست مجھلی ہے، میں نے اس سے کہا کدوہ مجھلی مجھے دے دے ، اس نے انکار کیا اور کہا ، میں نے اسے یعیے دے کر اٹل وعیال کے لئے خریدا ہے تہمیں نہیں دوں گا۔ چونکہ میں پہلوانوں کے ساتھ رہا کرتا تھا ، کمزور دل اور تھی دستوں برظلم کر کے انہیں کنگال کرنا تو ہمارا شیوہ تھا، میں نے آگے بڑھ کراہے ایک دھول رسید کی ،اور مچھلی نے کرچلتا بنا،راستہ میں مچھل نے میری انگلی کود بادیا ،جس ہے مجھے شدید تکلیف ہوئی ،خبر سی طرح اسے گھر پہنچایا ، مگر میری تکلیف بردھتی ہی رہی ، یہاں تک کہ صبح حکیم کے یاس گیا،اس نے کہا کدانگی کوکاٹ دینا ضروری ہے، ورندز ہر ہاتھ میں پہنچ سکتاہے، میں نے انگلی کٹوادی ،اب میرے ہاتھ میں در دشروع ہو گیا ، حکیم نے اس کا کا ٹنا بھی تجویز کیا ، یہاں تک کہ میراماتھ بغل سے کا ٹ دیا گیا۔ اس کے بعد میری ملا قات ایک دوست ہے ہوئی ،اس نے کہا کہ تم نے کسی برظلم تونہیں کیا تھا؟ میں نے اس مچھلی کا سارا قصد سنادیا، انہوں نے کہا کدا گرتم پہلی تکلیف میں مجھلی والے سے معافی ما مگ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی ، اب بھی پچھنہیں گیا ، اس ہے جا کر معانی ما نگ لو ، ورنہ یہ نو بت آ جائے گی کہ اس طرح تمہا راسار اجسم کاٹ کاٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ میں نے فور اُس کی تلاش شروع کی ، چنا نجہاس سے ملا قات ایک جگہ ہوگئی، میں فورا اس کے قدموں میں گریٹا اور معافی مانگنے لگا ، میں نے اسے سارا قصہ باود لایا اور اپناہاتھ نکال کردکھلایا وہ بے جارہ آبدیدہ ہوگیا اور Post IrduRooks.w

معاف کردیاریں نے اس سے بوچھائم کوالڈی حتم ایہ بناؤ بدب میں نے م معاف کردیاریں نے اس سے بوچھائم کوالڈی حتم ایہ بناؤ بدب میں نے کہا، ہاں! میں نے کہا تھا، اے اللہ! اس مخص نے اپنی طاقت اور قوت کا استعال کر کے جھ غریب کی پوٹی چھین کی ہے الب تو بجھے اپنی طاقت وکھلا۔ میں نے کہا: میرے بھائی! تم نے اب اللہ کی قدرت و کھے اپنی طاقت وکھلا۔ میں نے کہا: ظلم کا انتقام لیا اور عاجز بنا کرتمہارے تا وی میں او ڈالا، میں تو بہ کرتا ہوں کر آج کے بعد کسی پرظلم نہیں کروں گا۔ انشاء اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے تمام امت مسلمہ کورز ق حلال عطافر ما کمیں اور رزق حرام سے بیخے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آئین

## شاهراه سيد الانبياء

صلی (زلام محلیه و سلم

حضرت مولا ناشاه حكيم محمد مظهرصاحب دامت بركاتهم

مهتم جامعهاشرف المدارس کراچی از محق میرورشد الباری

خليفه مجاز :حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله

ناشر:

كتب خاند مظهري

## آپ کا ذکرہے دوجہاں میں

جیسے خورشید ہو آساں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں دوستو ہیا ہے شہر مدینہ جس ہے اسلام پھیلا جہاں میں کیا اثر ہوگا آہ و فغال میں گر نہ صل علی ہو زباں پر آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں ورفعنا کا انعام ہیے ہے عشق ہوآ یہ کا قلب و جان میں شرط توحید کائل کی ہے كوئى للمجھے گا كيا، غير مكن! آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں وہ بھلا جائے تس گلتتاں میں سر گنبر ہے جس کی نظر ہو جن کے صدیے میں ایمان ہے جال میں نم کیا ہے پارا محمد ﷺ جو ہے اسلام سارے جہاں میں بہ ہے نیضانِ نورِ نبوت كيا كهول رفعت ثان گنبد کچھ نہیں وم ہے اختر زباں میں

## شاهراه سيدالانبياء عليسة

اس آیت کے زول کی خاص شان ہے، عرفہ کاون ہے جوتمام ایام میں سیدالا یام ہے اور جھہ کا ون ہے جس کے فضائل ہے انتہاء ہیں، مقام میدان عرفات ہے اور جھہ کا ون ہے جس کے فضائل ہے انتہاء ہیں، مقام میدان عرفات ہے اور جبل رحمت کے قریب ہے جوعرفہ کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہے، وقت عصر کا ہے جو کہ تمام دنوں ہیں بھی مبارک وفت ہے اور خصوصاً ایم جمعہ میں قبیل مغرب قبولیت وعاء کی روایات کو ت ہے آئی ہیں بھرعرفہ کا دن مزید دعاء کی قبولیت کا ہے تھر ج کے لئے مسلمانوں کا سب سے عظیم اجتماع ہے، جس میں تقریباً وی حرار میا ہو کہ اس کا نئات کے لئے ابب عظیم نزین میں تقریباً وی دور جمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے بنچ اپنی جستیاں تھیں ، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے بنچ اپنی جستیاں تھیں ، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے بنچ اپنی ناقہ اونٹی (عضباء) پر سوار ہیں اور ج کے سب سے یوٹے رکن وقوف

معن المنظمة ا

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے بیں کہ بدآیت قرآن مجید کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت نازل نہیں ہوئی ،صرف آخری آیت ہائی ہوئی ،صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیات نازل ہوئیں۔اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آخضرت الله عرف ۱۸ون دنیا ہیں بقید حیات رہے کا کیونکہ ا

كما ذكره صاحب "التفسير المظهري في تفسيره (١٩٣/١) قال:
 (فالدة) نزلت هذه الآية يوم الحمعة عرفة بعد العصر في حجة الوداع، والنبي صبى
 النه عليه وسلم وافف يعرفة على ناقته العضباء، فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها
 فنزلت.

وقبال القرطبي في تفسيره (٦ /٦): قبلت: القول الأول أصح، أنها نزلت في ينوم حسسمة، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر، ورسول الله صبلي الله عليه وسلم واقف بعرفة على نافته العضباء، فكاد عضد الناقة بنقد من ثقلها فيركت.

کسا ذکره الالوسی فی تفسیره "روح المعانی" (٦٠/٦) قال: وعن این عباس والسدی: أن السمعنی إنهوم أكملت لكم حدودي و فرانضي و حلالي =

کو المان کی نویں ذی الحجہ میں ہے آ یت نازل ہوئی اور اا بھری کی بار ہویں رہے ۔ انا ول کو آنخصرت میں ہے آ یت نازل ہوئی اور اا بھری کی بار ہویں رہے ۔ اس شان واہتمام سے نازل ہوئی مسلمانوں کے لئے بہت بزی خوشخبری اور بھاری انعام ہے۔ وین حق اور نعمتِ البی کا انتہائی معیار جواس عالم میں بی نوع انسان کوعطا ہونے والا تھاوہ آئی تھمل ہوگیا۔

حضرت آدم کے زمانے سے جودین حق کا نزول شروع ہوا اور تروی شروع ہوا اور تروی شروع ہوا اور تروی شروع ہوئی آج ہو اور اور تحت کھمل صورت میں خاتم الانبیا علی اللہ اور آپ کی امت کوعطا کی گئی یعنی تکمیل اس کی حضورا قدر تروی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ چند علائے یہود حضرت عمر کے پاس میں ہوئی ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ چند علائے یہود حضرت عمر کے پاس آ کے اور عرض کی کرتم ہارے قرآن میں ایک ایس آیت ہے جواگر یہود پر نازل ہوتی تو وہ اس کے نزول کا جشن مناتے ۔ فاروق اعظم نے سوال کیا کہ وہ کون کی آیت ہے جانہوں نے یہی آیت بنال کی الکی وہ کرو کم آگئے کہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں نے کئے در جول کے بعد مسلمانوں نے

<sup>=</sup>و حمرامي بتنزيل ما أنزلت وببان ما بينت لكم، فلا ريادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم، وكان يوم عرفة عام حجة الوداع، واعتاره العبائي والبلحي و غيرهسما، وادعوا أنه لم ينزل بعد ذلك شيء من الفرائض على رسول الله صلى الله عليه و سمم في تحليل ولا تحريم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يلبث بعد سوى أحد و تسانيل يوماً، ومصى -روحي عداد إلى الرقيق الأعلى صلى الله عليه وسلم.

<sup>🗨</sup> أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٠) في باب زيادة الإيمان 😑

# مرا خوالم المواد الموا

و إذ فيمانه قال: حدثنا الحدين إلى العبياح، سمع جعفر بن عون، حدث أبو العبيس، أحسرانا فيسل بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الحصاب: أن وحلاً من اليهود قال له: يا أبير المؤمنين! أبة في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت الاسحدانا ذلك اليوم عبداً، قال: أي آية؟ قال: ﴿ اللهوم أكملت لكم دينكم و أنسست عاليكم نعمتي ورصيب لكم الإسلام ديناً ﴾ قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والسكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسنم وهو قائم بعرفة يوم حسعة.

و أحرجه المخاري في صحيحه برقم (۲۰ ق ع) في باب حجة الوداع، وسرقم (۲۰ ت ع) في باب حجة الوداع، وسرقم (۲۰ ت ع) في وسرقم (۲۰ ت ع) في وسرقم (۲۰ ت ع) في الله قوله: والسنة، ومسلم في صحيحه برقم (۲۷ ۱۷ ۲ ۷۷۱) في التفسير، والترمدي في سننه برقم (۳ ق ۳ ) في باب من سورة المائدة، وقال: هذا التفسير، والترمدي في سننه برقم (۳ ت ۵ ) في باب من سورة المائدة، وقال: هذا حديث حديث صحيح، والنسائي في سننه برقم (۲۰ ۲ ) في ناب ما ذكر في يوم عرفه، وبرقم (۲ ۲ ۰ ع) في باب زيادة الإيمان، وأحمد بن حبل في مستده برقم سنده برقم (۲۷۸ ، ۲۷۲)، وبين حبان في صحيحه برقم (۱۸ ۵)، والنسائي في سنه الكبرى سرقسم (۲۷۸ ، ۲۷۲)، وبين حبان في صحيحه برقم (۱۸ ۵)، والنسائي في سنه الكبرى مرفسم (۱۸ ۵ ، ۲۷۲)، وقي دلائل النبوة ، ۹۷۵ ، (۲۷ ، ۲۷۲)، وقي دلائل النبوة ، ۹۷۵ ، والطحاوي في شرح مشكل الاثار برقم (۲۲ ، ۲۵ ۲ ، ۲۵ )، والحميدي وي مستده برقم (۲۲ ، ۲۵ )، والحميدي

وه كند رواه البيه في في "هلالل النبوة" (١٦/٥)) ع ن ابن عباس وضي

البه عبد

المحرجة ابن أبي شيبة في مصنعة برقم (٣٥ ٥ ٥) قال: حدثنا محمد بس فنضيس، عن همارون بس أبي وكيع، عن أبيه، قال: لما نزلت هذه الآية ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ قال: يوم الحج الأكير، قال: فيكي عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيت؟ قال: يا رسول الله! أبكاني أنا كنا في زيادة من ديسا، فأما إذ كمل فإنه لم يكمل قط شيء إلا نقص، قال: صدفت.

في البحر المحيط (٣ / ٣ ؟ ٤): وقال الشفال: الدين ما كان ناقصاً البتة على ذلك الوقت، إلا أنه تعالى كان عالمة على ذلك الوقت، إلا أنه تعالى كان عالمة على ذلك الوقت، إلا أنه تعالى كان عالمة في أول المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم لبس بكامل في الغد، وكان ينسخ بعد الثبوت ويزيد بعد العدم، وأما في آخر زمان المبعث فأتزل شريعة كامنة، وأحكم ثباتها إلى يوم الفيامة.

 كما قال السبوطي في تفسيره "الذر المنثور" (١٨٢/٥): أخرج ابن حريم وابين المستفره عن ابن عباس قال: أخير الله نبيه و المؤمنين أنه قد أكمل لهم الإبسمان فيلا تحتما حون إلى زيما هـ أيبداً، وقد أتمه فلا ينقص أبداً، وقد رضيه قلا بسخته.

و أستناه الطبري في تفسيره (٨٠/٨) فيال: حدثني العثني، قال: حدثنا =

المعادات ال

= عبد الله، قال: حدثني معاوية، عن عني ، عن ابن عباس قوقه: فؤاليوم أكملت لكم ديسكسم إلى و هنو الإنسلام، قبال: أخبر الله نبيه صلى الله عليه و سلم و السؤمنين أنه قد أكسل لهم الإيمان، فلا يحتنجون إلى ويادة أبداً، وقد أنمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدأ.

🛈 المائدة: ٣

أخرجه البحاري في صحيحه برقم (٢٦٩٧) في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم من سعد، عن أبيه، على الشاسم بي محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرتا هذا ما ليس فيه فهو رد.

وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً في باب التحش، وفي باب إذا احتهد=

اب اگرآپ کے سامنے کوئی تخص کوئی عمل پیش کرتا ہے وین بنا کراوراللہ کی خوشنودی کا ذریعہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بہنم سے بچنے کا ذریعہ بناتا ہے تو آپ اس سے معلوم کریں یہ چیزمنقول ہے کئیں ؟ قرآن مجید میں یہ چیزمنقول ہے کئیں ؟ قرآن مجید میں یہ چیزمنو ورہوگی کیونکہ قرآن بی کا اعلان ہے ﴿الْفِوْمُ الْحُدَمُلُتُ لَکُمْ وَیْدَرُ اللّٰهِ وَمُ الْفِوْمُ الْحُدَمُ لَٰکُ لَکُمْ وَیْدَرُ اللّٰهِ وَمُ الْمُدَورُ مِن کُونکہ قرآن میں تھی مگر (نعو فر بالله ) آخضرت اللّٰه نے امت کو بتلائی بیں تو یہ رسالت پراعتا دکوئم کرنا ہے جو نہایت خطرناک بات ہے۔ رسول کے لئے بینامکن ہے کیونکہ تی تعالیٰ کا نہایت خطرناک بات ہے۔ رسول کے لئے بینامکن ہے کیونکہ تی تعالیٰ کا خم ہے بھونکہ تی تعالیٰ کا شائن کی آئی الْکِلْکُ مِن رَبُلُکُ ہے ۔

<sup>🕕</sup> المائدة: ٣

<sup>🛈</sup> المائدة: ۲۷

اے اللہ کے رسول آپ بہنچاہیئے ان چیز ول کو جو آپ بر نازل کی گئی آپ كرىب كى طرف ہے۔ تبي كے لئے يہ بات ناممكن ہے كماللد كے تكم كووہ امت کونہ بتلائے ۔ اب اگر وہ چیز قرآن میں نہیں ہے تو حضوراً کرم آناتھ کی زندگی میں ہوگی کیونکہ حدیث وحی حفی ہے اور قرآن وحی جلی ہے۔اللہ رب العزت كاارتاد ب: ﴿ مَا آلَا كُدُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَتَهُواْ ﴾ 🛈 جومرارسول بتلائے اس کو لے لوجس ہے منع کرے اس ے رک جاؤ۔مثال کے طور پر قبر پر بجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بجدہ کرنا رسول النُّهِ ﷺ نے منع فر مایا ہے لہٰذا اس ہے رک جانا حیاہے ۔ای طرح شادی بیاه میں ، نتیجہ ، حالیسواں ، بری وغیر ہستنگروں قتم کی رسمیں ہیں جو کہ دین سمجھ کر کی جارہی ہیں ان ہے بچنا جائے کیونکدان کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب مسی کا انتقال ہوتا ہے تو اہل خانہ تیسر ہے دن جمع ہو کر قر آن پڑھتے ہیں ایصال تواب کے لئے ۔ سوینے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان کوا جا تک حاوثہ پیش آگیا شدیدزخمی ہوگیا مگراہل خانہ کہتے ہیں کہ ہماری خاندانی روایت ہے ہے کہ تین دن کے بعد فرسٹ! یُد (First Aid) دی جاتی ہے زخمی بے حارہ تکلیف کی دجہ ہے دنیا ہے رخصت ہوجائے گا۔ائی *طرح* موت ایک حادثہ ہے مروے کوفورا ثواب کی ضرورت ہے۔ سوال جواب شروع ہے ممّنْ رَّ ثَلْك؟ "تَهاراربُ وَن ہے؟مَـا دِیْسُنْكَ ؟ "تَمهاراوین َیاہے؟ پھر

<sup>🛭</sup> الحشر: ٧

# موا المرافظ المرافظ

کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ یہاں حضرت والعرصاحب مدخلاۂ کے جا راشعار یا د

أخرجه أحمد بن حنيل في مسنده يرقم (١٨٥٥٧ ، ١٨٦٣٧)، والحاكم في "المستدرك" يرقم (١٠٧)، والطبري في تهذيب الآثار يرقم (١٧٢ ، ١٧٤)، واليهمقي في شعب الإيمسان برقم (٣٩٠)، وابن أبي شببة في مصنفه برقم (١٢١٨٥)، وعبد الرزاق في مصنفه برقم (١٧٣٧).

وروي سمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البزار في مسنده برقم ( ٩٧٦٠)، والطبري في تهديب الآثار برقم (٩٧٥)، وروى الطبراني في معجمه الكبير مرقم (٩٠٤٤) والطبري في تهذهب الآثار برقم (١٨٣) عن عبد الله بن مسعود معناه

وروى ابن أبي شيه في مصنفه برقم (٣٥٩١٢) عن البراء بن عازب، قال=

ا المحافظ الم

ا تباع سدے نبوی سے دل سرشار ہو نور تقوی سے سرایا حامش انوار ہو

> عشق کامل کی بس ہے سے علامت کاملہ جان فدا کرنے کو ہردم سر بکف تیار ہو

مشی آسنت کاعلامت ہر خس سے ہوعیاں خواہ وہ رفتار ہو ، گفتار ہو، کر دار ہو

جب کہ آپ آلی کے وصال کے بعد عاشق رسول حفرت ابو بکر صدرت ابو بکر صدرت ابو بکر صدرتی کا جہائی کے اس کے اس کے اس کے حضرت ابو بکر صدیق کا تیج نہیں کیا ، حضرت عمر کا تیج نہیں کیا ۔ اور حضرت عمان کا تیج نہیں کیا ۔ اور حضرت عمان کا حضرت علی نے نہ تو حضو علی کے ایک سی محانی کا تیج ، چالیسواں یا بری نہیں کی ۔عشق رسول کا دعوی کرنے وانوں کوسو چنا کا تیج ، چالیسواں یا بری نہیں کی ۔عشق رسول کا دعوی کرنے وانوں کوسو چنا

في قوله: الإيشت الله الذين آمنوا بالقول النابت في الحياة الدنيا≱ قال: النشيت في المحياة الدنيا إلى قال: النشيت في المحياة الدنيا إذ حاء الملكان إلى الرجل في القبر فقالا له: من وبث؟ فقال: ربي الله وفالا: منا ديمك؟ قال: محمد، قال: فذلك النتيب في الحياة الدنيا.

یہاں ایک سبق آ موز واقعہ نقل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جسے عکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نا شاہ محمد اشرف علی تھا نوی نوراللہ مرقد ہ نے ا ہے ایک وعظ میں بیان فر مایا کہ بلندشہر میں ایک رئیس زادے کے باپ کا انتقال ہو گیا ، ان کے اعزہ واقر باء جاروں طرف سے جمع ہو گئے ۔رئیس زادے نے نشم قتم کے عمدہ کھانے پکوائے ، جب کھانا چنا گیا تو اس نے مہمانوں ہے کہا کہ مجھے آپ حضرات ہے کچھ عرض کرنا ہے پہلے میری گز ارش من کیجئے بھر کھانا شروع سیجئے سب لوگ ہاتھ روک کربیٹھ گئے اس نے سب کومخاطب کر کے کہا کہ حضرات! آپ کومعلوم ہے کہ ہرخاندان میں باپ کی حیثیت مرکز ی نوعیت کی ہوتی ہے آج ہمارے گھر کی مرکز می حیثیت ہم سے جدا ہوگئ ہے۔میرے والد ماجد کا سامیے میرے سرے اٹھ گیا ہے۔ شدت غم ہے ہمارے کلیجے منہ کوآ گئے ہیں اور آپ حضرات ہیں کہ آستین حِرُ هائے ہوئے مرغن ولذیذ کھانا کھانے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اور کیوں صاحب یمی آپ کی ہمدردی ہے؟ کیاای طرح سے تم بانتما اور ملکا کیا جاتا ہے؟ افسوس! صدافسوس! ہم پرتو قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور آپ .... ہم مجھے اور پچھے نہیں کہنا ہے ۔اب آپ کھانا شروع کیجئے ۔ بھلا اب کون کھا تا سب لوگ خاموشی ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور چیکے سے رخصت

meistropataria inipatripatripatripaini depatripatri ہو چھتے ۔ بعد ازاں رئیس زادے نے محلے کے غرباء کو بلوا کر تمام کھاٹا تھلواد با۔غریب لوگوں نے خوب پہیٹ بھرکر کھایا اور دعا نمیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے اس کے بعد برادری کے چندمعزز لوگوں نے اس مروجہ رہم کے بارے میںغور کیا اورسب نے بالا تفاق طے کیا کہ واقعی بہرسمیں بالکل عقل کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف تو ہیں ہی اس لئے ان سب کو يك لخت موتوف كردينا جائية -كى في ان رئيس زاد سي كها كرميان! جبتم کو کھانا کھلا نامنظور نہ تھاتو پہلے ہی ہے بیہ بات کہددی ہوتی انتاا تظام تم نے کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا اگر میں بیانتظام نہ کرتا اور کھانا تیار كرنے سے يہلے بيربات كہنا تولوگ يوں محصة كدائي بحيت كے لئے بيربات کی ہےاب کسی کا بیرمنٹہیں ر ہا کہ مجھے بیالزام دے سکے کیونکہ میں نے عمد ہ ے عمدہ کھانا تیار کروادئے تھے۔

غرض شادی ، بیاہ ، خوشی ، نمی ، مسلمان کی ہر چیزعبادت ہے بشرطیکہ
اس کا شہوت موجود ہو۔ جتنی رسومات علاقائی ، قبائلی ، بلکی ، اور خاندانی ہور ہی
ہے اس کے لئے شہوت کی ضرورت ہے کہ بیت کم بید چیز قرآن مجید میں ہے کہ
نیس بیاحد بیث پاک میں ہے کہ نہیں کیونکہ حضو میں کا ایک کا کوئی لمحہ ایسانہیں ہے جس کو صحابہ کرام نے محفوظ نہ کیا ہواور
مبارک زندگی کا کوئی لمحہ ایسانہیں ہے جس کو صحابہ کرام نے محفوظ نہ کیا ہواور
محد شمین نے اس کونقل نہ کیا ہو۔ چیہ چیہ سے چھانٹ کرسب کو تلاش کر کے
محد شمین نے اس کونقل نہ کیا ہو۔ چیہ چیہ سے چھانٹ کرسب کو تلاش کر کے
محفوظ کر دیا ہے ، جمع کر دیا ہے کوئی حدیث ضائع ہوئے ہیں دی۔

schoputarya paragarya paragarya paragarya paragarya paragarya paragarya paragarya paragarya paragarya paragary

آپ الله کی زندگی کا کوئی حصہ بھی مخفی نہیں ہے ہر چیز کتب میں موجود ہے ، صحابہ کرام کی عملی زندگی میں موجود ہے ۔ جس طرح آپ ملی لائدگی میں موجود ہے ۔ جس طرح آپ ملی اندگی میری سنتوں کو نے اپنی سنت پڑ ماں کرنے کا حکم دیا ہے کہ عَد کُنٹ کُٹے مِیسُنڈیٹی میری سنتوں کو لازم پکڑلو، اب حضور میں ہے کہ اس الدزندگی (۱۳) سالہ کی اور (۱۰) سالہ میں ندیے تو آگے حضور میں لائے کہ میں اس کو الماش کیا جائے گا اگر اس میں ندیے تو آگے حضور میں تو کہ کہ عَد کُنٹ کُٹے مُربِسُ لَیْتِی وَ مُسُنَّةِ الْمُحْلَفَآءِ الرُّ الشِدِیْنَ 
اللہ تو کہ عَد کُنٹ کُٹے مُربِسُ لَیْتِی وَ مُسُنَّةِ الْمُحْلَفَآءِ الرُّ الشِدِیْنَ 
اللہ تو کہ عَد کُنٹ کُٹے مُربِسُ لَیْتِی وَ مُسُنَّةِ الْمُحَلَفَآءِ الرُّ الشِدِیْنَ 
اللہ تُحَلَفَآءِ الرُّ الشِدِیْنَ 
اللہ تُحَلَفَآءِ الرُّ الشِدِیْنَ 
اللہ تُحَلَفَآءِ الرُّ الشِدِیْنَ 
اللہ تُحَلَفَآءِ الرُّ الشِدِیْنَ 
اللہ تو اللہ تعلق اللہ کہ مُربِسُ اللہ کُسُنَّةِ الْمُحَلَفَآءِ الرُّ الشِدِیْنَ 
اللہ تُحَلَفَآءِ الرُّ الشِدِیْنَ 
اللہ تُحَلَفَآءِ اللّٰ اللہ کی اللہ کُسُنَا اللہ کا اللہ کا اللہ کھی اللہ کھی اللہ کُسُنْ اللہ کُسُنَا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کہ کھی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کی اللہ کی کی کے اللہ کی کی اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کی کی کی کی کے

المحرجة أبو داود في سننه برقم (٩ - ١ ) في باب في لزوم السنة، قال: حدثنا أحمد من حنيل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد، قال: حدثني خالد بن معدان، قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السنمي، وحجر بن حجر قالا: أنيسا المعربال بن سارية، وهو ممن نزل فيه الأولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلمت لا أحد، ما أحد ملكم عليه في فسممنا و قلنا: أنيناك زائرين و عائدين ومقتبسين، فقال العربال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم، ثم أقبل علينا في عظنا موعظة بيغة ذرفت منها العيون ووحلت منها انقلوب، فقال قائل: يا رسول الله؛ والسمع الله؛ كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والسلماء، وإن عبداً حبثياً، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة التحليفاء السهديين الراشدين، تسبكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كا محدثة بدعة، وكو بدعة ضلالة

و الحرجة الترصلي في سننه برقم (٢٦٧٦) في باب ما جاء في الأحدُ بالسنة واحتماب البدع، وقال: هذا حديث صحيح، وابن ماجه في سنه برقم (٤٣-٤٣) في ياب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأحمد بن حنيل في =

PATALOGRAPHO POSKS HOLDER STANDARD FOR THE PATALOGRAPH AND A STANDARD STAND

أحرجه البيه في كتابه "المددح" قال: أحرنا أبو عبد الله
 الاحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن بعقوب، ثنا بكر
 بن سهال المدينائي، ثنا عسرو بن هاشم البيروني، ثنا سليمال بن أبي كريمة، عن =
 بن سهال المدينائي، ثنا عسرو بن هاشم البيروني، ثنا سليمال بن أبي كريمة، عن =
 بن سهال المدينائي، ثنا عسرو بن هاشم البيروني، ثنا سليمال بن أبي كريمة، عن =

کرلو گئے جات یا جاؤ گے۔ایک لا کھ سے زائد صحابہ کرام تھ وہیش موجود تھے، اب دیکھنا ہے کہ سی صحابی نے قبروں بر مجدہ کیا ہے؟ کسی صحابی نے تیجہ کیا ے؟ جالیسواں کیا ہے؟ بری منائی ہے؟ اگر نہیں منائی ہے اور بھینا نہیں منائی ہے تو دیکھنا ہے کہ ائمہ مجتبدین جنہوں نے دین کے لئے اپنی زندگیاں وقف کردیں اور بے شارمسائل قرآن کریم سے ،احادیث سے،آٹارسحابہ ہے استباط کر کے امت کے سامنے پیش کردئے ۔اب آگر بیمروجہ رحمیس ان کے ہاں بھی نہیں یائی جا تیں تو بچر ریہ کیسا دین ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ وہ دین نہیں جوحضورہ ﷺ نے امت کو عطا فر مایا ہے۔اس دور پُرفتن میں کو کی کہتا ہے کے قبروں پرسجدہ کرو، قبروں ہے اپنی مرادیں مانگو، زندہ پیروں کو بحدہ کرو، تیجہ کرو، جالیسواں کرو، اور ان چیز وں کو دین بتلایا جاتا ہے ایسا شخص گویا تر آن کریم پراعتراض کرتاہے، کیونکہ قر آن تکیم ہی میں ہے کہ:﴿أَلْمِيْكُومُ أَكْمَلُتُ لَكُمْ وِيُنَكُمْ وَأَنْمُمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْمَاسْكَلَامَ دِيْنَا مُسَسِيهِ • قرآن في جوده سوسال قبل بياعلان كرويا تقار

ت جنوبيس عن الاصلحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسنم: مهدما أو تيتم من كتاب الله فالعمل له، لا عدر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب اليا له، فسنة منني مناضية، فإن لم يكن سنتي، فسا قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة المعوم في السماء فأيما أخذتم له تعتدينم، واختلاف أصحابي لكم رحمة.

و اخرجه الديلمي في مسده برقم (٦٤٩٧).

🛈 المائدة: 🔻

أحرجه السحاري في صحيحه برقم (٣٤ ٣٨) في باب ما ذكر عن بيني إسرائيل، قبال: حدثنا أبو عاصم الفتحاك بن محلد، أحيرنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، عن أبي كنشة، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صنى الله عليه وسلم قبال: بلغوا عني ولو أبة، وحدثوا عن بني إسرائيل والا حراج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

و أخرجه الترميذي في مننه برقم (٢٦٦٩) في ياب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد بن حنيل في مسند، برقم (٢٠٠٦ : ٢٨٨٨ : ٢٨٨٨)، والنصرائي في معجمه الكبير برقم (٥٧٥)، وفي معجمه الصغير فرفم (٢٦٤)، والدارمي في مسنه برقم (٤٤٢)، والبغوي في شرح السنة بترقيم (١١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الإثار برقم (٢٣٨ : ٢٩٨٨)، وفي شرح معاني الآنار بارقم (٢٠٢١)، وعبد البرراق في مصنف برقم (٢٩٨ : ١٠١٨).

Anthritish property of the pro اعتراض کرتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزارصحابہ کرام ؓ تھے۔صحابہ کی اس جماعت میں کیچھ ایسے تھے جو چھوٹے تھے جو بچین میں ونیا سے رخصت <u> ہو گئے کچھ صحابہ ایسے تھے جو بڑے ہوئے کتنوں نے احادیث بیان کی ،</u> کتنوں نے احادیث بیان نہیں کی ہمجایہ کرام کی اتنی بڑی جماعت کہجس کے صدق پر پورا مجروسہ کیا جائے کہ اعتماد کیا جائے ،انہوں نے احادیث بیان کیس اگر صحابہ کرام میں اعتراض ہوتو بھر دین کے آ گے بڑھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔اگر صحابہ کرام ؓ براعتماد نہ کیا جائے تو پھر تا بعین کے یاس وین کیسے پہنچا، تبع تابعین کے پاس کیسے پہنچا،اس کے پہنچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ،ای وجہ سے تمام سحا بہ کرامؓ براعتماد لازم ہے۔اکستَ سخابَةً تُکلُّهُمْ عَدُوْلٌ 👽 نَقَل دین ہیں سارے صحابہ عادل ہیں کی بھی صحالی نے ساری عمر میں کوئی حدیث گھڑ کرحضورا قدیں پیلے کی طرف منسوب نہیں گ۔ حضوراقدر والله کی جوچیز بھی نقل کی بالکل صحیح نقل کی ۔اس لئے سارے

وذكر الفعبي في "سير أعلام البلاء" (٢٠٨/٦) أن الصحابة كلهم

عدو ل۔

<sup>■</sup> كساقال العراقي في كنابه "شرح النبصرة والتذكرة" (٢ /٣١ ط:
دار الكتب العلمية): والذي عليه الحدهور كما قال الأمدي وابن الحاجب: إنهم
عدول كلهم مطلقاً، وقدال الأمدي: إنه المسحنار، وحكى ابن عبد ابر في
"الاستيعاب" إحساع أهل الحقومن السدلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن
الصحابة كلهم عدول.

کے سارے صحابہ عادل ہیں کسی بھی صحابی پر جرح کرنا جائز نہیں ہے حرام ب-اس كَمَ آسِينَ اللهُ كارتاد بالله الله الله في أصحابي لا تَنَّىْحِذُوْ هُمْ غَرَضاً مِّنْ بَعْدِي 🗨 خداے ڈروہ خداے ڈرومیرے بعد میرے صحابہ کوملامت کا نشاند مت بنانا۔ جب اللہ نے ایمی رضامندی کی ان یرم رلگادی دَ صِنبیَ المُلِلَّةُ عَنْهُمْ تَوَكَّسى عَلام كَسَى بِنْده كَ كَيام بِال ہے كسى احت کس بے وقوف کی کیا مجال ہے کہ ان پر تقید کرے \_ خدانے خود جنہیں بخشا رضامندی کا بروانہ انہیں یر بعض نادان کچھ کڑھا کرتے ہیں افسانہ خدا کی رائے ہے بھی منحرف ہے تو معاذ اللہ میں کہدوں کیوں نہائے طالم تجھے پھرحق سے ہے گانہ

المحمد بن المحمد والمحمد المحمد بن المحمد والمن المحمد بن المحمد

و أخرجه أحدد بن حنبل في مسئده برقم (٢٠٥٩٧ : ٢٠٥٩٧)، وابن حيسان في صمحيحه برقم (٢٥٦٧)، والبيغوي في شرح السنة برقم (٣٨٦٠)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٢٤٢٤)، والروباني في مسئده برقم (٨٩٠)، وابن عساكر في معجم شيوخه برقم (٧٢).

#### an productive producti

حفرت ابو ہررہ کامعمول تھا کہ جمعہ کے دن مسجد نبوی میں منبر نبوئ يرباته ركه كراحاديث بيان فرمات تصوباي الفاظ سَمِعْتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْوِ مُنْ اللِّيَّةِ كَاذَ يَقُولُ كُرِينَ فِي الْهِاسِ الساحبِ قَبِولَيْكُ ہے کہ بوں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ای طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ہفتہ میں ایک روز اینے یہال مجلس منعقد کرتے تھے اور حضور اقد س مشاہ کے احادیث بیان کرتے تھے۔ 🇨 ایک مرتبہ حضرت عمران بن حصین ًا حدیث ہیان فرمارے تھے کس شخص نے ائتراض کیا کہ حدیث ہمارے سامنے بیان نہ کیجئے بلکہ آیات قطعیات بیان سیجئے تو آپ نے اس کو قریب بلا بالمجلس میں پھر فر ایا کہ بتاؤ اگر قرآن کریم تمہارے حوالہ کردیا جائے قرآن میں ہے أفید موا الصَّلَاةَ توبتلاؤ كَ كِنماز باغ وقت كي تفصيل كيا ہے؟ پھر قر آن مجید میں بتلاؤ کے کہ فجر کی دورکعت ،مغرب کی تین رکعت ،

أخرجه ليخاري في صحيحه برقم (٧٠) في باب من جعل الأهل العلم أياماً معلومة، فال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي شيئة، فال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي واثل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خسيس، فقال له رحل: يا أبا عبد الرحمن! لو ددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإبي أتحولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوننا بها مخافة السامة علينال.

و أخرجته مسلم فني صحيحته بنرقم (۷۳،۷) في باب الاقتصاد في النمو عنظة، و أحيمتاه بن حنيل في مستده برقم (۶۳۹)، و أبو يعلى في مسنده برقم (۵۱۳۷)، وابن عساكر في معجم شيوخه يرقم (۲۷۵).

کاففا الحالی المحالی المحالی

■ أحرجه البزار في مستده برقم (٣٥٧٦) قال: حداثا عبد الواحد بن غيمائه، قبال: حداثا عبد الواحد بن غيمائه، قبال: حداث حماد بن زيد، عن على بن ريد، عن الحسن، أن قوماً أنوا عمران بن حصير فقالوا: لا تحدثنا إلا بما في كتاب الله فعضب، وقال: من أين نجدون في كتاب الله المصلاة الخمس، وفي كل مائين خمسة دراهم، وفي كل أربعين ديناراً ديناراً وي كل عشرين تصف ديناره أشياء من هذا عددها وتكن حذوا كما أحذنا.

وروى عبد الله بن العبارك في مسئده مرقم (٣٣٣) عن عمران بن حصين: أن رحلاً أناه قسأله عن شيء محدثه، فقال الرجل: حدثو، عن كتاب الله ولا تحدثوا عن عيره، فقال: إنك الرؤ أحمق، أتحد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعاً لا يحهر فيها؟ وعبدد المصلوات، وعدد الزكاة و تحرها، ثم قال: أتحد هذا مفسراً في كتاب الله؟ إن الله قد أحكم دلك والسنة تفسر دلك.

🛈 الحشرة ٧

کو المناز المنا

احرجه ابن ماحه في سنسه برقم (٩٩) في باب احتناب الدخ والحدل، قال: حدثنا داود بن سليمان العسكري، حدثنا محمد بن على أبو هاشم بن أبني خداش الموصلي، حدثنا محمد بن محصى، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الله بن الديلمي، عن حذيقة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً، ولا صلاة، ولا صدقة، ولا حجاً، ولا عمرة، ولا جهاداً، ولا حبرقاً، ولا عدلاً، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين.

أخرجه البطيراني في معجمه الأوسط برقم (١٧٧٢) قال: حدثنا محمد بن أبي روعة، فا هشام بن حالله فا الحسن بن يحيى الخشتي، عن هشام بن عرودة، عين أبيه، على عبائشة قبالت : قال رسول الله صفى الله عليه و سنمة من وقر صاحب بدعة فقد أعال على هذم الإسلام.

ورُواه البيهاقي في شحب الإيمان برقم (١٨٠ -٩) عن إبراهيم بن ميسرة مرسلًا، ورواه ابن الأعرابي في معجمه برقم (٩ -٩٠) عن النحس مرسلًا.

Besturbisboks, worddress, confrage

کا الحال المنافظ المن

ر 🛈 تقدم تخريجه في صد ٩٠

المستوري في صحيحه برقم (١١٠) في داب إلم من كدب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حسيس، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حسيس، عمن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا ساسمي، ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

و أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٦١٩٧) في باب من سمى بأسماء الأنبيناء، ومسلم في مقدمة صحيحه برقم (٤) في باب في التحذيو من الكذب على رسول الله صدى الله عليه وسنم.

وأعرجه البحاري في صحيحه يرقم (١٢٩١) في باب ما يكره من النباحة على الميت، ومسلم في صحيحه يرقم (٥) كلاهما عن المغيرة رضي الله عنه\_

وروي عن عبد الله بن عمرو وضي الله عنه مثل هذا، أخرجه البخاري في = المحالية المحالية المحالية في الله عنه مثل هذا، أخرجه البخاري في = المحالية المح

من الله على المان المعالمة ال

= صبحيحه برقم (71 °7) في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، والترمذي في سننه برقم (7779) في بناب مناجنا، في الحديث عن بني إسرائيل، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ورواه أبو داود في سننه برقم (٣٦٥٣) في باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وصلم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكذا أخرجه عنه ابن ماجه في سننه برقم (٣٦) في باب التغليظ في نعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم.

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله، أخرجه الترمذي في سنت برقم (٢٢٥٧ ، ٢٦٥٩) في باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه ومسم، وابن ماجه في سننه برقم (٣٠) في باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و أخرجه الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه برقم ( ٩ ٩ ٩ ) ، وعن عـلـي بـن أبـي طالب وضي الله عنه يرقم ( ٩ ٧ ١ ) ، و ابن ما مه عن معابر برقم (٣٣) وعن أبي سعيد رضي الله عنه برقم (٣٧) \_

🕕 عمدة القاري (٨/٥٤) ط: دار الفكر

تورالله مرقدهٔ نے بدعت کی تعریف کی ہے إحمدات فسی المدین تعنی وین کے اندر کسی نی چیز کوعمادت مجھ کرا بجاد کرنا یہ بدعت ہے اور اِحسے دات ئىلدىن لىعنى دىن كےلئے كى چيز كاا يجاد كرنا جيسے لاؤ ڈائپئير ھفوون 🖺 🚣 ز مانے میں نہیں تھا اس کو کوئی دین سجھ کر استعمال نہیں کرتا ہے صرف آ واز پہنچانے کے لئے استعال ہوتا ہے اس طرح گھڑی پہلے نہیں تھی اب اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ نماز وں کے اوقات معلوم کرنے کے لئے \_ای براور چیز دل کوبھی قیاس کرلیا جائے ۔بعض لوگ ہرنئ چیز کو بدعت سیجھنے لگتے ہیں جب كدايك دوست نے بيد لچيپ اور مزے دار قصد سنايا كه مكة المكرّ مديين میں ہرنماز کے بعد ہاتھ میں تنبیج لے کرشیج پڑھتا ہوا لکتا تھا کہ ایک صاحب اس کے سخت مخالف تھے کہنے لگے یہ بدعت ہے،انہوں نے بہت سمجھایا کہ یہ بدعت نہیں ہے صحابہ کرا م شخصلیوں پر بیادھام کہ پرتہیج پڑھا کرتے تھے۔ حضرت الوجرية كے بادے من آتاہے كە كسان كمة خَيْطٌ فِيْدِهِ عُـفَـدٌ كَيْبُورَةٌ ايك دها كه نقااس يربهت يَ كُر بين لَكي بهو كَيْ تَفِيس إس يرشيح

یڑھتے تھے 🗨 گردہ نہ مانے کہنے لگے کہ پہنچ حضور ملک 🖺 کے زمانے میں

<sup>💵</sup> كما في "تذكرة الحفاظ" للذهبي (١ /٠٣) : وروى زيد بن الحباب عن عبد الواحد بن موسى، أنا أبو نعيم بن المحرر بن أبي هريرة، عن جده: أنه كان له خبيط فيهنا أليفيا عنقيدة لاينام حتى يسبح بدر وهكذا ذكره الذهبي في كتابه السير أعلام النبلاء" (٢/٢/٢)\_

اللہ تعالی اپنے نظل وکرم ہے ہم سب کوعقل سلیم عطافر مائیں اور برعت سے محفوظ فر مائیں ۔ آمین ۔ اہل بدعت کو آنخضرت اللہ حوض کور سے دھتکار کر بھگائیں گے اور فر مائیں گے ، اُسٹے قا اُسٹے قا دور ہود در ہور در ہوں ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حوض کور جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنار ہے ہوئے ، اس کی مٹی دونوں کنار ہے ہوئے ہیں جوموتی اور یا قوت پر بہتی ہوگی ، اس کی مٹی

أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٩٨٤) في باب في الحوض، فال: قال أبو حازم: فسمعت من سهار؟ قال: قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عباش فقال: هكذا سمعت من سهار؟ فشالت: فحم! فقال: أشهد عبى أبي سعيد الخدري لسمعته، وهو يزيد فيها، فأقول: فشم مني، في قال: إنك لا تهري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحفاً سحفاً لمن غير بعدي.

وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢١٠٩) في ياب إليات حوص نبينا صلى السه عملية ومسلم وصفاته وأحمد بن حنيل في مستده برقم (١١٢٣٦)، والروباني في مستده برقم (٢٣٠١٠١٢).

وروي في هذا الباب عن سهل بن سعد، وأبي هريرة، وأم سلمة رضي الله عنه مأج معين. أما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فأخرجه البخاري في =

# مود خود المرابط المرا

= صحيحه برقم (١٠٥١ ٧٠٥)، وأحمد بن حبل في مسدد برقم (٢٦٨٧) والبخوي في هربرة وحي الـ ٢٢٨٧)، والبخوي في شرح السنة برقم (٤٣٤٤) وأما حديث أي هربرة وحي الله عنه فأخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٠٧)، وابن ماجه في سننه برقم (٤٢٠٦)، وأبن ماجه في سننه برقم (٤٢٠٦)، وأجسد بن حنبل في مسنده برقم (٨٠١٠)، وأبو يعني في مسنده برقم صحيحه برقم (٨٠٠١)، وأبو يعني في مسنده برقم (٢٠٠٥)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (٢٧٢)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (٢٧٢)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (٢٧٢)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم يرود فيومتون به فكان كما أخير وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فأخرجه يرود فيومتون به فكان كما أخير وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فأخرجه يرود فيومتون به فكان كما أخير وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فأخرجه يرود فيومتون به فكان كما أخير وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فأخرجه

● أحرجه الترصدي في سنت برقم (٣٣٩١) في باب ومن سورة الكوشر، قبال: حدثنا هنداد، حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دفيار، على عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الكوثر نهر في الحنة، حافتاه من ذهب، ومحراه على الدر والياقوت، توبته أطيب من السميك، ومساؤه أحلى من العسل، وأييص من التلجد قبال: هذا حديث حسن صحيح.

و أخرجه ابن ماحه في سننه برقم (٤٣٣٤) في باب ذكر الحوض، و أحمد بـن حـنبل في مستده برقم (٣٤٥٦ ، ٩٩١٣ ، ٩٩١٣)، والطبالسي في مسنده برقم (٣٠٤٥)، والـحــاكــو في المستندرك برقــم (٣٢٢٨)، والــدارمي في سننه برقم (٢٨٣٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٢٣١ ، ٣٢٣٣).

BestUrduBooks.wordpress.com

کا خوان المرافظ المحافظ المح

رزقنا الله تعالى منه بفضله وكرمه بحرمة حبيبه صلى الله عليه وسلم

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إسراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد ٥ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد

اللہ تعالی ہم سب کو صراط منتقیم پر جلنے کی توفیق عطافر مائے۔ صراط منتقیم کے بارے میں حضرت اقدس مرشد نا ومولا ناشاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ صراط منتقیم دراصل سنت کا راستہ ہے جس کا ایک سرا دنیا میں ہے اور دوسرا سراجت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب عظیمیتے کے

و أخر هـه مـ. لم في صحيحه برقم (٦١٠٨) هي باب إنبات حرض ببيد. صلى الله عليه وسلم وصفاته\_

السيخ المحاري في تسجيحه برقم (١٩٨٣) في باب في الحوص، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن مطرف، حدثني أبو حارم، عن سهل بن سعد، قال: قال النبي صلى الله عبيه وسلم: إني فرطكم عنى الحوض من مرعبي شبرب، ومن شبرب لم بضماً أبداً. ليردن على النوام أعرفهم وبعرفونني لم يحال بيني ويبهم...

نَقَشُ قَدَم ہرِ جینے کی اور ایک ایک سنت پرممل کرنے کی تو فیق عطاءفر ما نمیں یبال تک که جماری سیرت اورصورت حضور نبی کریم پیشانی کے مشایہ ہوجائے آمين ر

ترے محبوب کی ورب شاہت کے آیا ہون حقیقت اس کونو کردے میں صورت لے کے ہیا ہوں

المراق ا

بثخ العرب والعجم عارف بالشدهفرت الذس مولانا شاوتكيم محداقتر صاحب واثعث بركالهر



جان دے دی میں نے ان کے نام پر

جان وے دی میں نے ان کے نام پر

عشق نے سوچا نہ کچھ انجام بر

میر مت مرنا کسی گلفام پر

فاک ڈالو گے آئبیں اجمام پر

رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر

جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر

اُف ہے یارہ طالب اکرام پر

میں فدا ہوں عافق برنام پر

الر رہے ہو ان سے کیوں دشنام ہر

کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر

کیا تعجب ہے ترے دشام پر

اور کیا برہے گا اس برنام پر

کیوں فدا ہے میر تو آرام پر

عشق ہوتا ہے فدا آلام پر

# ظاهر وباطن

حضرت مولا ناشاه حکیم محمد مظهر صاحب دامت برکاتهم مهتم جامعه اشرف المدارس کراچی خلیفه مجاز: حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله

ناشر:

كتب خانه مظهري

## فدا تجھ یہ اے خالے شہر مدینه

مبارک مجھے ہو اے ارض مدینہ

نی کا شہر ہے یہ ہمر مہنہ

ترے پاس جب سید دو جہال ہیں

نه کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ

ترے ہز گنبد پہ عالم فدا ہے

فلک جیے چوے زمین مدینہ

ترا ذرہ ذرہ نشان نی ہے

فدا تھے یہ میں خاک ضمر مدینہ

أحد کے بیہ وامن میں خون شہیدال

سبق وہے رہا ہے وفائے مدینہ

نثانی ہے اسلام کی عظمتوں کی

سحابہؓ کے قدموں سے خاک مدینہ

وفادار يول پر صحابة کی اختر

ہے تاریخ روش یہ هیر مدینہ

# ظاہروباطن

التحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم () بسم الله الرحمن الرحيم () وذروا ظاهر الإلم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ()

اس آیت کریمہ کے اندری تعانی نے تھم دیا ہے کہ ظاہری گنا ہوں ۔
کوبھی جھوڑ واور باطنی گناہوں کوبھی ۔ شریعت میں دونوں ہی مقصود ہیں۔
خاہر اور باطن دونوں کی اصلاح ضروری ہے ۔ شریعت میں دونوں ہی ک اہمیت ہے کہ ایک تو مقصود ہوا ور دوسرا غیر مقصود ۔ جس طرح انہیت ہے کہ ایک تو مقصود ہوا ور دوسرا غیر مقصود ۔ جس طرح فاہر کوشریعت کے مطابق بنانا اور اس کی یابندی کرنا ضروری ہے ای طرح باطن کو بھی موافق شریعت بنانا ضروری ہے ۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید شن باطن کو بھی موافق شریعت بنانا ضروری ہے ۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید شن فر مایا: وَ ذَرُوا ظَاهِ وَ الْإِنْهِ وَ مَاطِئَة فَ فَ فَاہِری گناہ کو بھی جھوڑ واور باطنی فر مایا: وَ ذَرُوا ظَاهِ کَا مِن کُلُولُ کَا ایمیت معلوم ہوتی ہے یعنی ظاہر بھی درست ہو۔ ظاہری احکام پر بھی ہواور باطنی احکام پر بھی عمل کرواور باطنی احکام پر بھی عمل کرواور باطنی احکام پر بھی عمل کرواور باطنی احکام پر بھی عمل کرو

<sup>🕕</sup> الأنعام: ٢٦١

### مواطعة خلطة طوالجواطعة معاملة المواطعة المواطعة المواددة المواددة المواددة المواددة المواددة المواددة المواددة ظاهرا ورباطن كاباتهمي ربط

فاہرادر باطن کا آپس بٹس اس طرح تعلق اور ربط ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے علیحہ وہیں کیا جاسکتا۔ ہرایک کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ خاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نہا دھو کرصاف سخرا عمدہ لباس پہنے ہوئے کسی عزیز کے ہاں جارہا ہے۔ رائے بیں ایک بیچے کے اللہ سے کچھ تھینی پڑ کئیں تو دیکھتے اس دوشنائی کے کپڑے پر پڑی ہے گر دل سے دل پر اثر ہوجاتا ہے۔ حالا تکہ دوشنائی ظاہری کپڑے پر پڑی ہے گر دل میلا اور مکدر ہوگیا۔ کپڑے کی گئدگی ہے دل پر بیاثر ہوااور اگر بی دوشنائی جیرے پر پڑ جائے تو قلب کا کیا حال ہوگا؟ اور اگر روشنائی کے بجائے چیرے پر پڑ جائے تو قلب کا کیا حال ہوگا؟ اور اگر روشنائی کے بجائے پیشا ہے تو قطرے ہوں تو دل کے انقباض کا کیا حال ہوگا؟

# ظاہری اعمال برہی فتوی دیاجا تاہے

یبال ہے ایک مسئلہ اور طل ہوگیا کہ انسان کا باطن خواہ کتنا ہی اچھا ہوئیں نیصلے کا انحصار طاہر پر ہوتا ہے۔ اس کی ایک برزی عمدہ مثال یا د آئی کہ مسجد کے امام صاحب جو پنجو قتہ نماز پڑھاتے ہیں اگر وہ کسی دن نماز کے وقت اپنے حجرہ سے صرف ناف سے گھنے تک ستر ڈھانے ہوئے نماز پڑھانے آ جا کی اور یہ کہیں کہ ہیں اس حالت ہیں محض اس لئے آیا ہوں پڑھانے آ جا کی اور یہ کہیں کہ ہیں اس حالت ہیں محض اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ بتاؤں کہ نماز اس ہیں بھی ہوجاتی ہے تو کیا آپ انہیں نماز پڑھنے ویں گے یا یہ جھیں گے کہان کی عقل ہیں فتور آ گیا ہے انہیں نماز پڑھنے ویں گے یا یہ جھیں گے کہان کی عقل ہیں فتور آ گیا ہے انہیں نماز پڑھنے ویں گے یا یہ جھیں گے کہان کی عقل ہیں فتور آ گیا ہے انہیں نماز پڑھنے ویں گے یا یہ جھیں گے کہان کی عقل ہیں فتور آ گیا ہے انہیں نماز پڑھنے ویں گے یا یہ بھی انہیں نماز پڑھنے ویں گے ایک تاریخ کے انہیں نماز پڑھنے ویں گے یا یہ بھی نماز اس میں فتور آ گیا ہے انہیں نماز پڑھنے ویں گے دی تاریخ کی تاریخ کی

کو استان المنظم المنظم

<sup>■</sup> أحرجه التخاري في صحيحه برقم (٢١٧) في باب تسوية الصفوف
عند الإقامة وبعدها، قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد المدك، قال: حدثنا شفية،
قبال: أنحسرني عمرو بن مرقه قال: مسعت سالم بن أبي الجعد، قال: مبمعت التعمان
بين يشير، يشول: قال النبي صلى الله عليه و سيم: لتسون صفوفكم، أو ليخالفي الله
بين وجوهكم وفي رو ية "بين فلوبكم" مكان الوجوهكم".

محداد المعاد ال

دنیادی معاملات کواین ظاہر پرمقدم رکھتا ہے اور ظاہر کوزیادہ اہمیت دیتا

ہے،مثال کےطور پر:-

## و نیوی معاملات میں جاری ترجیحات

(۱) ہم جب کیلا یا سیب خریدتے ہیں تو ظاہر کو پہلے دیکھتے ہیں اگر چھلکا خراب ہوتو ہر گرنہیں خریدتے جبکہ فروخت کرنے والاقتم کھا تا ہے کہ یہ اندرے بالکل ٹھیک ہے گر آپنیس مانتے اور یمی کہتے ہیں کہنیں اس کا ظاہر بتار ہاہے کہاس کا باطن بھی خراب ہوچکا ہے۔

(٢) كسى نوجوان كى شادى كسى لزكى كے ساتھ طے ہوجائے اور

والسسالي في سننه برقم (١٨٠) في باب كيف يقوم الإمام الصغوف، وابن ماجه في سننيه برقم (٩٩٤) في باب إقامة الصفوف، وأحمد بن حيل في سننده برقم (٩٩٤) في باب إقامة الصفوف، وأحمد بن حيل في سننده برقم (١٨٤٦٠ / ١٨٤٦٣) وابن خزيمة في صبحيحه برقم (١٨٤١ / ١٨٤١٣) وابن خزيمة في صبحيحه برقم (١٦٠ / ٢١٦٥) والطيالسي في مسئده برقم (٣٢١٠) والطيالسي في مسئده برقم (٣٢٨٠ / ٣٢٨٥) والطيالسي في سننه الكيرى برقم (٨٨١)، والطيالسي في سننه الكيرى برقم (٨٨١)، والطيالسي في سننه الكيرى برقم (٨٨١)، والبيهقي في سننه الكيرى برقم (٨٨١)، وابن أي شبخرجه برقم (٨٨١)، وابن أي شبية في مستخرجه برقم (٨٥٠ - ١٨٠١)، وابن أي شبية في مستفه برقم (٨٤٠)، وابن أي شبية في مستفه برقم (٢٤٢٩).

کھا فیاں معلوم ہوکہ اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے لیکن قوت ساعت پوری
پوری موجود ہے، ہمری نہیں ہے اور آنھوں میں بھینگا بن ہے لیکن بینائی
سے محروم نہیں ہے تو بتلا ہے کہ وہ نو جوان اس سے شادی کرے گا؟ لاکھ گھر
وانے اس کے باطن کی تعریف کریں کہ بالکل ٹھیک ہے نیک ہے اللہ وائی
ہے محرنو جوان اس لوکی ہے شادی کے لئے تیار نہیں ہوتا۔
جہاز کے ٹا مزکی مثال

(٣) ہوائی جہاز کراچی ائیر پورٹ پر تیار کھڑا ہے انجن اسٹارٹ ہے اور جہاز کے فیک آف کا وقت پورا ہو چکا ہے گر پرواز نہیں کرتا ،
مسافروں میں تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے ، پاکلٹ سے پوچھتے ہیں کہ جہاز
پرواز کیوں نہیں مرر ہا؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا ٹائر پنچر ہوگیا ہے ، جس کی وجہ سے
جہاز پر واز سے فور بھی محروم ہے اور مسافر بھی محروم ہے بظا ہرا کی معمولی سے
ٹائز کی خرابی جہاز کے اڑنے سے مانع ہوگئ تو معلوم ہوا کہ اس کا ظاہراس کی
باطنی تر تی کا ذریعہ ہے۔

ظاہر باطن کامحافظ ہے

(۵) ایک مفتی اعظم جن کی بری شہرت ہووہ مجد کے منہر پر جمعہ کے دن بیٹھ جاتے ہیں خطبہ کے لئے صرف کنگی بائدھی ہوئی ہے کرتا غائب تو پی غائب ، سامعین مفتی اعظم کو جمرت سے و کچے رہے ہیں۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ کیوں پر بیٹان ہو جننے لباس کی ضرورت ہے ناف سے گھنے تک چھپانا فرض ہے وہ میراچھپا ہوا ہے صدیث اور قر آن مجھے بالکل یا د ہے فقہ کے مسائل بالکل از بر ہیں ہتم لوگ تقریر غور سے سنوگر لوگ سننے کے لئے تیان ہیں ہتم لوگ تقریر غور سے سنوگر لوگ سننے کے لئے شانہیں ۔ کہتے ہیں کہ طاہر ہیں فرق آگیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ د ماغ میں بچھ خلل واقع ہوگیا ہے۔

## ز نانه کیژوں کی مثال

(۱) اسی طرح سپریم کورٹ میں کسی اہم مقدمہ کی ساعت کی تیاری ہورہی ہے جیفے جسٹس صاحب تا خیر سے پہنچتے ہیں گران کے لباس کو دیکھ کر تمام و کلاء پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی کا غرارہ یہی رکھا ہے اور سر پر دو بٹھ اوڑھا ہوا ہے وکلاء پریشان ہیں ۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ کارروائی شروع کی جائے میر ہے لباس کی طرف مت ویکھو جھے دیر ہورہی تھی کیونٹ کی جائے میر ہے لباس کی طرف مت ویکھو جھے دیر ہورہی تھی کیا جائے ہیں کہ انہاں گئے جلدی میں اپنی المید کا لباس پہن لیا

ہے۔ باطن میں کوئی قباحت نہیں ہے صرف ظاہر میں سیجے فرق ہے، باطن بالکل ٹھیک ہے۔ باطن بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا و کلاءان کی اس دلیل کوشلیم کریں گے یا دما فی خلل قرار دیں گے؟ اس طرح کوئی پولیس کی وردی پہن کر گھر گھر ڈاک تقسیم کرنے گئے یا ڈاکیہ کی وردی پہن کر کسی چوراہے پرٹریفک کانشیبل کے فرائض انجام دینے گئے تو لوگ پاگل کہیں کے حالانکہ صرف ظاہری وردی میں فرائض انجام دینے گئے تو لوگ پاگل کہیں کے حالانکہ صرف ظاہری وردی میں فرق آیا ہے۔

## ظاہر کتناٹھیک ہو؟

اب سوال بدیدا ہوتا ہے کہ ظاہر کتنا تھیک کیا جائے؟ اس کی کوئی حدیقی ہے؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا کہ: لَفَدُ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ السَّلَهِ أَسُوةٌ حَسَفَةٌ ٥٠ لیخ سیدالا نبیاء تم الرسل اللّه کوایک نمونہ بنا کر بھیجا۔ اب آئینہ محمد کا اللّه میں اپ آپ کوسر سے پاؤں تک دیکھنے کی اور اپنا جائزہ بننے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک موقع پر صفور اللّه نے ارشاد فرمایا: کُلُّ أُمَّیْنی مُعَافاً إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ ۞ لیمن میرامرامتی قابل

<sup>🔂</sup> الأحراب: ٢٦

(۱) آپ ایسے نے بال رکھ میں اور صلی بھی کروایا ہے۔ وین بہت آسان ہے جیسا موسم ہواس کے مطابق بال رکھ سکتے ہیں گرآج کل ہم بہت آسان ہے جیسا موسم ہواس کے مطابق بال رکھ سکتے ہیں گرآج کل ہم نوگ سروں پر انگریزی بال رکھتے ہیں آگے سے بڑے اور پیچھے ہے جھوئے، یہ ناجائز ہونے کے علاوہ انیا گزہ ہے کہ جب تک ایک بال جمادے سر پرر ہیں گاس کا گزہ واکھا جا تارہے گا۔ حفظنا اللہ هذه بال باتو کان کے ورمیانی حصرتک یا کان کی لوتک یا شانوں کو جھوتے ہوئے رکھیں یا پورا سرمنڈوادیں ۔ یہ بھی سنت ہے درمیانے بال جو ہر طرف سے برابر ہوں ان کا رکھنا بھی جائز ہے۔

حمل المسحالة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يتميح وقد سترد الله فقول: يا قلالذا. عملت البارحة كما وكذا وقد بات يسترد رائد ويتبيح يكشف ستر الله عند.

و أحد حه البزار هي منسده برقم (٩٦ - ٥)، و البينيقي في سنه الكيرى برقم (١٨٠ - ١٨)، وفني تشعب لإينمنان برقم (٩٣٢٥)، و اين الأغرابي في معجمه برقم (٣٣٩ - ١٨٦).

و أخرجه الصيراتي في معجمه الأوسطة برقم (٤٤٩٨) وفي معجمه الصعير برقم (٦٣٢) عن أبي قددة رضي الله عند

# مسى نيكى كوحقير نه جانئے

(۲) الله تعالی نے وماغ پیدا کیا اور ارشا وفر مایا کہ ہمارے خاص بندے وہ بیں جو وَ یَکَفَ مُکُرُ وُ نَ فِی خَلْقِ اللّهُ عَلَوْ ابْ وَ الْآرْضِ زمین اور آسان کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ک طرح پیدا کیا۔ ایک بدو صحافی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی چھت پر رات کے وقت لیٹے ہوئے ہے آسان پر تارے نظے ہوئے ہے انہوں نے آسان کی طرف وکھ کر کہانی آ اُٹھا السّمَاءُ وَ النّہُ جُومُ إِنَّ لَكَ رَبًّا وَ خَالِقًا پُرفر مایا: اللّهُ مَدَّ اغْفِر لِنِی علم معلوم ہوا کہاں جملہ کو بھی بھی آسان کی طرف منہ کرکے پڑھ لینا جا ہے کیونکہ۔

رحمت خدابهاندی جوید

اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ تی ہے کہ کوئی بہانہ ملے اور اس کی مغفرت کردی جائے ۔التد تعالیٰ قیمت نہیں مائلتے ۔سبحان اللہ

🕕 أل عمران: ۱۹۱

کسما في "الكشاف" للزمختري (٢١ ٥٤): وعن البي صلى الله عليه وسلم: بيتما رحل مستلق على فراشه إذ وقع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء، فقال: أشهد أن لك ربًا وحالقة، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له.

وفي هامشه: أخرجه الثعلبي من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وفي إستاده من لا يعرف. And the property of the proper

انسان کا جسم کمل طور پر ایک کارخانہ ہے اس کو کار خیر اور نیکی کی طرف جلا کیں نو نفع ہی نفع ہے حسارہ ہے ہی نہیں اور نیک کام کی نیت پر بھی نواب ملتا ہے۔

بنیاسرائیل کےایک شخص کاواقعہ

بنی اسرائیل کے ایک شخص نے قط کے زیانے میں ریت کا ایک ٹیلہ
دیکھا تو اس نے دل میں خیال کیا کہ اگر میر بیت کا ٹیلہ غلہ بن جاتا تو میں اللہ
کے رائے میں خیرات کردیتا صرف خیال ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس
دفت کے نبی کو بذر بعدد حی خیر کردی کہ اللہ نے اس کو قبول فر مالیا اور ریت کے
بہاڑ کے برابر غذ خیرات کرنے کا تو اب عطافر مادیا۔

اینی قورت ساعت کا جائز و کیجئے

اینی قورت ساعت کا جائز و کیجئے

(۳) اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان بنائے اور اس قدر حساس قوت ساعت عطافر مائی کہ جونبی کوئی آ واز ہمارے کا نوں کے پروے سے نکرائی ہم جان لیتے ہیں کہ بیآ واز کس کی ہے؟ مروکی ہے یاعورت کی ، بیچے کی ہے یا بوڑھے کی ہم جو یا بوڑھا ہو گا ہو تھا ہو گا ہو تھا تھا ہو تھا

فاكره السلاعلي القاري في "مرقاة المقاليح" (١/ ٤٤) قال: روي أن رحلاً من يني إسرائيل مر بكتبان رمل في مجاعة، فقال: في نفسه: لو كان هذا الرمل طبعاماً لنقسمته بيس النامي، فأو حي الله إلى نبيهم: قال: إن الله قد صدقك، و شكر حسن صبيعك، و أعطاك فواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به.

کھا اور کی اور ایک سے زائد آ دازیں ہوں تو ان میں بآسانی تمیز کر لیتے بی کہ آئی آ دازیں تھیں اور فلاں فلاں کی تھیں ۔اور انبی کا نوں کی مدد سے بچے اپنے ماں باپ کی تفتگوین کر ان الفاظ کوئش کرنے کی اور دہرانے ک کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے کرتے ہوئے اور سجھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جولوگ بول نہیں سکتے و دوراصل مہرے بھی ہوتے ہیں۔

کین افسوس کہ ہم لوگ ای کان ہے گانے سنتے ہیں جبکہ حضرت افتی رہنی اللہ عنہ ہے مروق ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ انے ایک مرتبہ ایک چروا ہے کی بانسری کی آ وازشی تو اپنے دونوں کا نوں پراڈگیاں رکھ لیس اور اپنی سواری کورا سے ہے موڑ لیا۔ پھر سنے لگے نافع ا آ واز آ رہی ہے ایس نے عرض کیا جی ہاں اتو آ ب چلتے رہے تی کہ میں نے عرض کیا کہ اب آ واز شہیں آ رہی ہے تو آ ب خلتے رہے گانوں سے ہاتھ جٹا لئے اور اس راستہ پر شہیں آ رہی ہے تو آ ب نے اپنے کا نول سے ہاتھ جٹا لئے اور اس راستہ پر آ گئے۔ پھر فرمایا میں نے رسول الشعری کو دیکھا کہ آ پین ایک اور اس راستہ پر کی بانسری کی آ وازش کراہیا ہی کیا تھا۔ 1

العراض، أبنو داود في سدناه برقم (٢ ٩٩٦) في بات كراهية الغناء والمزامر، قال: حداثنا أحمد بن عبيد الله الغنائي، حداثنا الوليد بن مسلم، حدث سعيد بس عبد النعزيز، عن سلمان بن موسى، عن نافع قال: سمع بن عمر مزماراً قال هو مسع رصعيه على أدنيه و بأي عن الطريق، و قال لي: با نافع! هل تسمع شيئاً؟ قست: لاه-قال - فرفع إصلعيه من أديه، و قال: كنت مع اللي صلى لله عبد و سلم فلسمع =

علامہ این اٹیر جزریؓ نے جامع الاصول کی جلد ۸ کے صفحہ ۷۵ مر صراحت کردی ہے کہ اس وقت حضرت نافعؓ حجبو نے یعنی نابالغ تھے ● ورندوہ بھی اپنے کان بندکر لیتے۔

ای طرح محضورا قدی النظیہ کافر مان عالیشان ہے کہ اُلْفِذَاءُ یُنْبِیتُ السَّفَاقَ فِی الْفِذَاءُ یُنْبِیتُ السَفَاقَ فِی الْفَلْبِ کَمَا یُنْبِیتُ الْمَاءُ الزَّدْعَ ﴿ گَانا بَجَانَاول مِن السَفَاقَ بِيدا کرتا ہے جیسا کہ پانی تھیتی (سبزہ) کواگا تا ہے۔ اپنی توت بصارت کا جا کڑہ کیجئے ۔ اپنی توت بصارت کا جا کڑہ کیجئے

اللہ تعالیٰ نے ہماری آتھ میں بنائیں اور ان میں قوت بصارت عطافر ماکر پوری دنیا کود کیھنے کی اجازت دے دی اور صرف چند چیزوں مثلاً

= مثل هذا فصنع مثل هذار

و أخرجت أحمد في مستده برقم (٤٥٣٥)، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٦٨)، وفي معجمه الكبير برقم (٢٦٨)، وفي معجمه الأوسط برقم (٢٦٨)، وفي معجمه الأوسط برقم (٢١٥٢).

فال: كنت مع ابن عمر في الطريق، فسمع مزماراً، فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن قال: كنت مع ابن عمر في الطريق، فسمع مزماراً، فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطويق إلى الحانب الآخر، ثم قال لي بعد أن بقدنا: يا تافع! هل تسمع شيئاً! فقلت: لا، فرقع إصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت يراع، فعنع مثل ما صبعت، قال ناقع: وكنت إذ ذاك صغيراً.

🚱 نقدم تحريحه في صد ٣٢

### NEWSTERS OF THE PROPERTY OF TH

نامحرم عودتوں اور حسین الزگول اور تصویروں وغیرہ کود کیجنے ہے منع فر مایا تا کہ ہمارا جسم ، ہماری روح اور ہمارا معاشرہ سلامت رہے ، ہم ان آنکھوں سے قرآن کریم کو دیکھیں ہیت القد شریف کو دیکھیں اپنے والدین کو دیکھیں ، ہمائی بہنوں کو اور ہوں کو دیکھیں ، ہمراء و چمن کودیکھیں ، ہجراور چاند سورج غرض ہدکہ و کھنا ہے جان تو سماری دنیا کودیکھیں گرصرف نامحرم عورتوں سورج غرض ہدکہ و کھنا ہے جان تو سماری دنیا کودیکھیلی گرصرف نامحرم عورتوں اور حسین لڑکول کونہ دیکھیں اپنے القدے شات و محبت میں آنسو بہا کیں ۔ کسی اور حسین لڑکول کونہ دیکھیں اپنے القدے مشتی و محبت میں آنسو بہا کیں ۔ کسی افر حسین اور جوب شعر کہا ہے ۔

آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ کے آپ اللہ نے نے یہ دعاما تگی ہے اکٹھ کھی اُٹٹ اُٹک عَیْمَ مَیْنِ هَـطَالَکَیْنِ • اے اللہ! میں آب سے سوال کرتا ہوں ایسی دوآ تکھوں کا جو آپ کی محبت میں موسلاد حاربہنے والی ہوں۔ ماں باپ کومحبت وشفقت ہے

<sup>●</sup> أخرجه الطبراني في كتابه "الدعاء" برقم (١٤٥٧) قال: حدثنا الفضل بن الحدثنا العباس بن الفرج الرياشي، حدثنا سهل بن صالح أبو معروف، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي سلمة الدوسي، عن سالم بن عبد الله بن عسمر، عن أبيه رضي البله عنه، قال: كان من دعاء وسول الله صلى الله عليه وسلم البلهم ارزقني عينين هطائين تشميان القلب بدروف الذمع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دماً والأضراس جمراً.

کو کی ایک جج مقبول کا تواب ماتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اگرہم بار
باردیکھیں تو حضوط ایک نے مقبول کا تواب ماتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اگرہم بار
لیکن افسوں ایورپ کی تعلیم سے متاثر ہوکر ہمار نے وجوان اپنے مال باپ کا
احترام نہیں کرتے انہیں ڈائٹے ، جھڑ کے رہے ہیں اور مال باپ کو ب
وقوف بھی بھے ہیں کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں انہیں اب عقل ہی کہاں رہی
ہے حالانکہ عقل چالیس سال کے بعد کا مل ہوتی ہے آنخضر تربیق کو نبوت
چالیس سال کی عمر میں فی۔
چالیس سال کی عمر میں فی۔

بوڑھے کی ذہانت کا دلچسپ واقعہ

ایک واقعہ یادآ یاعقل کے بارے ہیں دمشق کے بادشاہ کے دربار میں مسئلہ چل رہاتھا کے عقل بوڑھوں ہیں زیادہ ہوتی ہے۔ فیصلہ ہوا کہ امتحان کیسے ہو؟ اس کے لئے بادشاہ نے ایک سونے کا ہاتھی بنوایا اس پر ہیرے

■ أحرجه البيهقي في "شعب الإيمان" برقم (٧٤٧٧) قال: أخبرنا أبو مستصور أحمد بن علي الدامغاني، وأبو الحسن علي بن عبد الله البيهقي قالا: نا أبو يمكر الإسماعيلي، نا أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء، نا محمد بن حميد، نا زافر بن سليمان، نا المستسلم بن سعيد، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر نظرة رحمة إلا كتب الله بكل نظرة خحة مبرورة، قالوا وإن نظر كل بوم مأة مرة؟ قال: نعم! الله أكبر وأطيب وأخرجه أبضاً برقم (٧٤٠)، والإسماعيلي في معجمه برقم (٧٠).

جڑ وائے اور ملک بھر میں اعلان کرادیا کہ تین سوال کئے جا ئیں گے جو بھی اس کا صحیح جواب دے گااس کوسونے کا پہلتی ہاتھی دے دیا جائے گا۔ پندرہ دن کا ونت تجویز ہوا۔ بڑے بڑے برو فیسر آئے مگرضیح جواب نہ دے سکے یہاں تک کہ چودہ دن گذر گئے ۔ بندر ہویں دن ایک بوڑ ھاچر وا ہاایک بھیٹر ( دنبہ ) کے ساتھ تھا ہاتھ میں جیٹری لئے ہوئے کل میں داخل ہوا اور اس وفت کے آ داب شاہی بجالایا۔ باوشاہ نے آنے کا سبب دریافت کیا تواس نے کہا کہ ایک پیغام پہنچانے آیا ہوں آپ کے والدمحترم نے مرتے وقت دصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعدتم محل میں جانااور میرے بیٹے کوسلام کرنا اس کے پاس سونے کا ہاتھی ہوگا وہ تمہیں دے دے گا۔ دے دیو سمجھ لینا دہ میری اولا د ہے بیعن حلالی ہے اورا گرنہ دے تو اس کے برنگس سمجھ لینا۔ با دشاہ بین کریر بیثان ہوگیا آ کر مجبوراً ماتھی اس کودے دیاوز سرنے شور مجایا کہ بادشاہ سلامت اتناقیتی ہاتھی آب نے اس بوڑھے کی ذرای بات بر دے دیایا دشاہ نے کہا کہ یہ بوڑ ھاشخص ہے ادر بوڑھوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے وزیرِاعظم نے کہا کہ یہ چروا ہا ہے وقو ف ہے آپ مجھے ا جازت دیجئے اور الشكرد يبجئے ميں ابھي ہائھي واپس لے آؤں گا بادشاہ نے کہا كہ مجھے خطرہ ہے که کہیں بہتمہارے کیڑے بھی نہاڑ والے کیونکہ بوڑھوں میں عقش زیادہ ہوتی ہے۔وزیز نہیں مانااوراس کے پیچھے گھوڑاووڑا یا بالآخراس کوجالیااور کہا كه بوے مياں!اتنا قبتي ہاتھي تم بے وقوف بنا كرلے آئے للبذااب اس كو

with the telephole that the telephole the te واپس کرد کیونکہ ہمارے ہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو محف نین سوالوں کا صحیح جواب دے گااس کو بیہ ہاتھی دیا جائے گا اور تم بغیر جواب دئے لے آئے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تھبراتے کیوں ہواب سوالات کرلو، اگر جواب ٹھیک موں تو ہاتھی میرا ،اگر جواب غلط ہوں تو ہاتھی واپس \_ وزیر بہت خوش ہوا اور کہا کہ سوالات بہت مشکل ہیں۔ بوڑ ھے نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہلاسوال رہے کہ آسان برستارے کتنے ہوتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا کہ رہ بھی کوئی مشکل سوال ہے میرے ساتھ جو بھیٹر ہے اس پر جتنے بال ہیں اتنے آسان پرستارے ہیں یقین نہ آئے تو شار کر کے دیکھ لواگر ایک کا بھی فرق نکلے تو تمہارا ہاتھی واپس ۔وزیریریثان ہوگیا کہ بھیڑ کے بال کون گئے؟ دنیا میں کوئی گن بی نہیں سکتا اورآ سان پرستار ہے کون گئے؟ مجبوراً اس نے کہا کہ بزے میاں! ابھی ووسوالات باتی ہیں۔اس نے کہا کہاس کا بھی شوق پورا كركيجيُّ ـ وزير نے كہا بتلا ہے كدد نيا كا مركز ليني درميان حصه كون ساہے؟ بوڑھے چرواہے نے کہا یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے اور گھوڑے سے اتر کر حچیزی زمین میں گاڑ دی اور کہا کہ رہے ہے زمین کا مرکز ،اگریفین نہآئے تو مشرق ہےمغرب اور ثال ہے جنوب تک کی پیائش کر کیجئے اور ذرہ برابر بھی ِ فرق <u>ِ نَك</u>لے تو ہد ہاتھی واپس۔ وزیر پھر پریشان ہوگیا كدد نیا میں مشرق اور مغرب ثال اورجنوب کی کون پیائش کرسکتا ہے۔ پھروز پرنے کہا یہ بتالا پئے كه الله تعالى اس ونت آسان بركيا كررب بين؟ بوزه مصے نے كہا يه واقعی STATE OF THE PROPERTY OF THE P

مشکل سوال ہےاورا ہم ہےاں کا جواب بھی اہمیت سے دیا جائے گا وزیر ہے کہا کہ آپ گھوڑے ہے نیجے اتر جاہیئے سوال اہم ہے۔ وزیرصاً حب اتر گئے چرکہ کدایے کپڑے اٹار کر مجھے دے دہیجے تا کہا ہم سوال کا جواب اہمیت ہے دیا جاسکے۔وزیر نے اپنے کپڑے اتار کر بوڑھے کو دے دیئے جے بہن کر وہ وزیر کے گھوڑے پر موار ہوگیا اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے وز مر کودے دیئے جس پر وز رہے کہا کہ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ انتدانع کی آسان پر کیا کررہے ہیں۔ بوڑھےنے کہا کہ بے دقوف! ابھی تک ٹیری مجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ آسان پر کیا کررہے ہیں؟ سن!اللہ تعالیٰ اس وقت ایک چرداہے کے کیڑے وزیر کو پہنا رہے ہیں اور وزیر کے کپٹرے چرواہے کو پہنا رہے ہیں دزیر کے گھوڑے پر فقیر جرواہے کو بیٹھا رہے ہیں اتنا کہہکر گھوڑ ہے کوایڑ ھالگائی اور پہ چااوروہ جا، غائب ہو گیا۔اب وز برشر مندہ پریشان کہ س منہ ہے بادشاہ کے ماس جاؤں کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ بوڑھے بہت عقلمند ہوتے ہیں وہ تمہارے کپڑے بھی تہیں نہ اتر والے بادشاہ کی بات یوری ہوگئی۔

# بدنظري أتمكمون كازناب

بات آئکھ کی چل رہی تھی کداللہ رب العزت کی اتنی بڑی تعت کوہم لوگ غلط جگداستعال کرد ہے ہیں بدنگاہی کرتے ہیں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم

# معان المنطقة المنطقة

وأخرجه أيضاً برقم (٢٦١٦) في باب فورحرام على فرية أهلكناها أنهم لا يرجعون في، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٠٥١) في باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، وأبو داو د في سنته برقم (٢١٥٤) في باب ما يومر به من غض البعسر، وأحمد في مسنده برقم (٧٠٠، ٨٣٣٨ ، ٨٣٣٨ ، ١)، والبيرار في مسنده برقم (١٩٣٤ ، ٨٣٣٨ ، ٨٣٣٨ ، ١٦٦٩)، والبيهقي في سننه الكبرى برقم (٢١٦٩٩) والبيهقي في سننه الكبرى برقم (٢١٦١ ، ٢٦٨٩ ) وقال: وفي شعب الإيمان برقم (٤٤٠ ، ٥)، والحاكم في "المستلرك" برقم (٢٥٥١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط التبيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص، والبغوي في معجمه برقم (٢٢٨١).

والبغوي في شرح السنة برقم (٤٤)، وابن الأعرابي في معجمه برقم (٢٢٨١).
وأحرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (٢٣٨١)، قال: حدثنا إبراهيم، نائلة والبغوي في معجمه بن المحويرث، من أصحاب وسول الله مطرف، حدثني جدي، قال: سمعت علقمة بن الحويرث، من أصحاب وسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قال رسول الله صلى عن ابن مسعود وضى الله

عنه مثلد

كا الما المنظمة المنظ

# این توت گویائی کا جائز ہ کیجئے

زبان ہی ہمارے دل کی ترجمان ہے جس کسی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی ترجمان ہے جس کسی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا یعنی اللہ تعالیٰ کے وصدہ لاشریک لہ ہونے اور نبی کریم صنی اللہ علیہ والحل ہو گیا مسلمانوں کو حاصل تن محقوق کا وہ حقدار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امرید ہے کہ وہ حضرور جنت میں داخل ہوگا اور جس نے اپنی زبان سے اس کا امرید ہے کہ وہ حضرور جنت میں داخل ہوگا اور جس نے اپنی زبان سے اس کا انکار کیا (انعیاذ باللہ ) وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہوگیا جنت سے محروم ہوگیا۔

و أخرجه الطيراني في معجمه الكبير برقم (١٠٢١)\_

<sup>➡</sup> أحوجه الحاكم في "المستدرك" بوقم (٧٨٧٥) قال: حدثنا أبو يكر
بين إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي، ثنا هشيم، عن
عبد الرحمن بن إسحاق، عن محارب بن دفار، عن صلة بن زفر، عن حذيفة وضي الله
عنه قال: قال رسول لله صلى الله عبه و سنم: انتظرة سهم من سهام إيليس مسمومة،
فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيماناً يحد حلاوته في قليد.

أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة برقم (1 2 0 0) قال: حدثنا أحسد، نا السندر بين عبد الله الحلواني، قال: قال أسياط بن محمد: نا أبو رجاء المخراساني، عن عباد بن كثير، عن الجربري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد المخدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إباكم والغيبة؛ فإن النفية أشد من الزنار قبل: يا رسول الله! وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: الرجل بزني فيتوب، فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (٦٣١٥-٣١٦).

أخرجه السخاري في صحيحه برقم (٢٠٥٦) في باب ما يكره من الشميمة، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام قال: كنا صع حدثيفة فقيان له: إن رجلاً يرقع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؛ لا يدخل الحنة قتات.

وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٠٤-٢٠٥) في باب بيان غلظ =

# کھافی افران ہے۔ بلکہ بعض ہزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کہنے ہلانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ بعض ہزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کہنے ہلانے کے بہاے قرآن کریم کی تلادت کی جائے کہ ہر ہرلفظ پروس نیکیاں مرنے کے بجائے قرآن کریم کی تلادت کی جائے کہ ہر ہرلفظ پروس نیکیاں ملتی ہیں خواہ مجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ پڑھے۔ جو شخص یہ ہے کہ بغیر سمجھ پڑھنے سے کوئی فائد نہیں دہ شخص بدین ہے جابل ہے۔ اپنی مونچھوں کا جائز ہ لیجئے مونچھوں کے بارے میں نی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کا تھم ہے کہ: مونچھوں کے بارے میں نی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کا تھم ہے کہ:

# مراخ المنطقة المنطقة

التحرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٨٩٢) في باب تقليم الأظفار، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريح، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن البن عسمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا السحى وأحفوا الشرارب، وكان ابن عمر إذا حج، أو اعتبر قبض على لحبته فما فضل أخذه.

و أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٨٩٣) في باب إعفاء اللحي، و فيه: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحي، ومسلم في صحيحه برقم (٦٢٣ -٩٢٥) في ياب خيصال الفطرة، وأبو داود في سننه برقم (٢٠١) في باب في أخذ الشوارب، والسرمذي في سننه برقم (٢٧٦٣ - ٢٧٦٤) في باب ما جاء في إعفاء اللحية، وقال: هــذا حــذيث صحيح، والنسالي في سننه برقم (١٥) في ياب إحفاء الشارب وإعماء اللحي، ويرقم (٥٠٤٥ - ٤٦٠٥) في باب إحفاء الشارب، ويرقم (٢٢٦٥) في باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وأحمد بن حنبل في مستده يرقم (٢٥٤ ، ١٣٥، ٩٤٨ ، ٩٤٥٣)، ومالك بن أنس في الموطأ يرقم (١٩٩٦) في باب السنة في الشعر، والبزار في مستده برقم (٩٦٦ه)، والنسائي في سننه الكبري برقم (٩٦٠)، وأبنو يتعملني فتي مستنده برقم (٥٧٣٠ ، ١٩٨٨)، والبيهقي في سننه الكبري يرقم (٧٠٨-٢٠٩)، وفني شعب الإيمان يرقم (٢٠٠٧-٢٠١) وأبو عوالة في مستخرجه برقم (۲۰۱-۳۰۳)، والبغوي في شرح السنة برقم (۳۱۹۳-۲۱۹)، والبطحاوي فيي شيرح معاني الآثار بوقم (١٠١٥)، وابن حبال في صحيحه برقم (٥٤٧٥)، و اين أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٦٠٠٣).

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه =

کناؤلیس آج کل آپ سلی الندعلیہ وسلم کے تھم کی مخالفت کی جارہی ہے کہ جس چیز کے کا نے کا تھم ہاں کو بڑھا یا جارہ ہے۔ جس چیز کے کا نے کا تھم ہاں کو بڑھا یا جارہ ہے۔ اس کو گھٹا یا جارہ ہا ہے چربھی حضور سلی الندعلیہ وسلم سے حجت کا دعوی ہے۔ مونچھوں کا تھم ہے باریک کرنا۔ تریزی شریف اور نسائی شریف میں حضور صلی الندعلیہ وسلم کا ارشاد ہے میں نمریا خذ من شاد به فلیس مذا € جو مخص اپنی مونچھیں نہ تراثے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

= وسلم حزوا الشوارب وأراحوا اللحي حالفوا المحوس

أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٢٦) في ياب محسال الفطرة، وأحرج معساه عنه أحمد بن حنيل في مستاده برقم (٢٢٦) في ياب محسال الفطرة، وأحرج معساه عنه أحمد بن حنيل في مستاده برقم (٢١٧١، ١٦٧٥)، وأبو يعلى في مستاده برقم (٢٥١٥)، وأبو يعلى في مستاده برقم (٢٥١٠)، وفي معرفة السنن والآثار برقم (٣٤٣)، وأبو عنوانة في مستخرجه برقم (٢٥٠)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (٣٤٣)، وأبو عنوانة في مستخرجه الأوسط برقم (٢٥٠)، والطبراني في معجمه الأوسط برقم (٢٥٠)، والمحمد الصغير برقم (٨٠٠)، والمحمد المحمد الأوسط برقم (٨٠٠)، والمحمد الصغير برقم

أحرجه الشرملذي في مننه برقم (٢٧٦١) في ياب ما جاء في قص الشارب، قال: حدثنا أحمد بن منبع، حدثنا عبيدة بن حميد، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرفه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه قليس منا. قال أبو عبسى: هذا حديث حسن صحيح.

و أخرجه أحمد في مسنده يرقم (١٩٢٨٣ ، ١٩٢٨٢)، والبزار في مسنده يبرقم (٤٣٣٢)، والنسبائي في سببه الكبرى برقم (٩٢٤٨ ، ١٤)، والطبراني في معجمه لكبير برقم (٤٨٩٣ - ٤٨٩٦)، وفي معجمه الأوسط برقم (٣٠٢٧)، وفي معجمه الصغير برقم (٢٧٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٠١٥).

داڑھی کامسکہ اسلامی نقط نظر سے نہایت واضح اور سمادہ اور سہل ہے لیکن آج کے دور میں اسے نہایت مشکل اور پیچیدہ بناویا گیا ہے۔ جس طرح مجھوک اور بیاس کا لگنا فطری عمل ہے اور اس کے لئے کسی دلیل کی ضرور ت نہیں ہوتی لیکن بھوک اور بیاس اگر بند ہوجائے تو یہ غیر فطری بات ہوگی اور اس کے علاج کی ضرورت پیش آئے گی ۔ بالکل اس طرح داڑھی رکھنا بھی فطری عمل بنایا گیا ہے اور حضرت عائشر ھی اللہ عنہا کی ایک حدیث میں دس فطری عمل بنایا گیا ہے اور حضرت عائشر ھی اللہ عنہا کی ایک حدیث میں دس باتوں کو فطرة (اصلیت ) بنایا گیا ہے۔ • ان میں موجھیں کم کرنا اور داؤھی باتوں کو فطرة (اصلیت ) بنایا گیا ہے۔ • ان میں موجھیں کم کرنا اور داؤھی

🕕 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٦٢٧) في باب خصال العظرة،

قبال: حدثنا قيبة بن سعيد، وأبو يكوبن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن ذكرياء بن حبيب، عن عبد وكيع، عن ظلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الثبارب، وإعماء السلحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراحيم، وننف الإسطة، وحملق المعاتة، وانتقاص الماء، قال زكريا: قال مصعب: ونسبت المعاشرة إلا أن تكون المصمضة، زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء.

و أخرجه أبو داود في مستنه برقم (٥٣) في باب السواك من الغطرة، والترسفي في مستنه برقم (٢٧٥٧) في باب ما جاء في تقليم الأظفار، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه في مننه يرقم (٢٩٣) في باب الفطرة، وأحمد في مسئله= مراختا المان الحراف المرافع ا

داڑھی رکھنا ایمائی فطری کمل ہے جیسے ورخت پر پھل آنا، کیلے کے درخت پر کیوں کا آنا، کیلے کے درخت پر کیوں کا گنا، کرخ ہردرخت پر اس کا پھل آ جانا۔ ورخوں پر پھل فرخ ہوں آ کا گئا، کرخ ہوں کا گئا، غرض ہردرخت پر اس کا پھل آ جانا۔ ورخوں پر پھل گئے ہوں آو کو کی تعجب نہیں کرتا کہ کیوں گئے ہیں کیونکہ بیان کا فطری ممل ہے البنہ کسی ورخت پر پھل نہ آتے ہوں تو وجہ دریافت کی جاتی ہے، ماہرین سے مشور دکیا جاتا ہے اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ درخت پھل دینے گئے۔ اس طرح واڑھی رکھنا بھی فطری عمل ہے اور جولوگ درخت پھل دینے گئے۔ اس طرح واڑھی رکھنا بھی فطری عمل ہے اور جولوگ اس کو منڈ اتے ہیں ان کا بیا قدام غیر فطری ہے جو یقینا کسی خطرنا کہ مرض کی نشاند ہی کرتا ہے۔ بعض لوگ جانے ہوئے بھی محض اس سے نیچنے کے لئے دلیل دریافت کرتے ہیں آئیس سوچنا چا ہئے کہ داڑھی نہ رکھنے کی ان

= برقم (٢٠١٠٤)، وابن خزيسة في صحيحه برقم (٨٨)، والنساني في سنته الكبرى برقم (٨٨)، والنساني في سنته الكبرى برقم (٢٠١٥)، والبويعلى في مسنده برقم (٢٠١٥)، والبيهقي في سنته الكبرى برقم (٢٤١)، والبيهقي أي سنته الكبرى برقم (٢٤٧)، وفي شعب الإيمان برقم (٢٠٥)، والبغوي في شرح السنة برقم (٢٠٥)، والبغوي في شرح السنة برقم (٢٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (٢٨٥)، وإسحاق بن راهويه في مستده برقم (٢٨٥)، وإبن عساكر في محجم شيوخه برقم (٢٨٥)، وإبن عساكر في معجم شيوخه برقم (٢٨٥)،

# کوا الله المحافظ المنافظ المعافظ الم

کسی فعل کے شرقی ہونے کا ابتدائی ورجہ بیہ ہے کہ شریعت کی جانب
ہاس کی ترغیب دی جائے اور اس عمل کو ستحسن قرار دیا جائے دو سرا ورجہ بیہ
ہے کہ اس کے کرنے پر دباؤ ڈالا جائے اور نہ کرنے پرڈرایا جائے ان تمام
مفہو مات کے لئے شریعت میں سنت کا لفظ استعال ہوتا ہے لیں سنت کا معنی
ہے فعل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ مدیث میں ہے" جومیری سنت
کا شحفظ کرے گا اسے اللہ نوازے گا"۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ"جس
نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت رکھی" ایک اور

قال العجلوني في كشف الحفاء ومزيل الإلباس (١٤٤٤): سبحان من زبن الرحمان ببالطحى والنساء بالذواتب، رواه الحاكم عن عائشة، وذكره في تنجريج أحاديث مسند الفردوس للحافظ ابن حجر في أثناء حديث بلفظ ملائكة السماء يستخفرون لفوائب النساء ولحى الرحال، ويقولون: سبحان الذي زين الرحال باللحى والنساء بالذوائب، أسنده عن عائشة.

أخرجه الترمذي في سننه برقم (٢٩٧٨) في بات ما جاء في الأخذ بالسنة و احتناب البدع، قال: حدثنا مسمم بن حاتم الأنصاري البصري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال =

## جگدارش دہے' جس نے میری سنت ہے گریز کیاوہ مجھے نہیں''۔ 🗨

= أنس بن مالك: قال في رسون الله صلى الله عليه وسلم: يا بنّي! إن قدرت أن نصبح و تسمسي وليس في فقيت غش الأحد فافعل، ثم قال لي: يا بني! و دلك من سنتي و من أحيا مستي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الحنة، وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسي: هذا حسن غريب من هذا الوجع.

€ وأخرجه الطبواني في معجمه الأوسط برقم (٩٩٩، ٥٩٩١). وفي معجمه الصغير برقم (٨٥٦).

أحرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٠ - ٥) في بات الترغيب في الكاح، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن حعقر، أخبرنا حميد بن أبي أحميت اللكاح، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن حعقر، أخبرنا حميد بن أبي بعدت النطويل، أفيه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر قلما أخبروا أكابهم تقالوها، فقانوا: وأبن نحى من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا قإني أصلى الله أبدأ، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أزوج أبدأ، فجاء رسول الله أصوم الدهر، ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أزوج أبدأ، فجاء رسول الله صلى الله عبه وسلم فقال: أنتم الدين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأحشاكم لله وأنقاكم له في أصوم وأبطر وأصلى وأرقد وأنزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من.

وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (٣٤٦٩) في باب استحياب النكاح لـ من تناقب نفسه إليه · · · (لخ، والنسائي في سننه برقم (٣٢١٧) في باب النهي عن التيشل، وأحدما في مسنده برقم (١٣٥٥٨ ، ١٣٧٥٢ ، ١٤٠٧) وابن حيال في صحيحه برقم (٢١٧ ، ٢١٧)، والنزار في مسناده برقم (١٨٠٧)، والنسائي في سننه = = الكبرى برقم (٥٠٠٥)، والبيهقي في سنه الكبرى برقم (١٣٨٢ - ١٣٨٣)، وفي سنينه الصغرى برقم (٢٣٣١)، وفي شعب الإيمان برقم (٩٣ ٥٠)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (٣٢٢٣)، والبغوي في شرح السنة برقم (٩٥)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (٢١).

وروي مثله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

أخرجه أحمد في مسنده برقم (٦٤٧٧)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (١٩٧)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة برقم (١٤٧٤)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (٦٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (١٣٤١).

وروي عن محاهد أنه قبال: دخلت أنا ويحبى بن جعدة على رجل من الأنصدار من أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب فقال: إنها تقوم الليل وتصوم النهار، فبال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر فمن اقتدى بني فهنو منني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة، ثم فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى.

أخرَنه احمد في مستده برقم (٢٣٥٢١)، والطحاوي في شرح مشكل الأثار برقم (١٢٤٠)\_\_\_\_

وروى اين خزيسة في صحيحه برقم (٢٠٢٤) عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي غليس مُني\_

وروى الدارمي في سننه برقم (٢١٩) عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: لما كمان من أسر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله عملى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان! إني لم أومر بالرهبائية أرغبت عن سنتي، قال: walatarana katarana k

واڑھی منڈ انے پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا راضگی
است مسلمہ جونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپناسہارا مجھی
ہوکس قدرافسوں کی بات ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف مونچھ بڑھانے اور واڑھی کٹانے سے جوتی
تھی۔ عہد صحابہ میں واڑھی منڈ انے والا کوئی نہیں تھا ایک مرتبہ کسرئی کے دو
سفیر جن کی مونچھیں بڑی اور ڈاڑھی منڈھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
فدمت میں صاضر ہوئے جنہیں و کھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
انور کو پھیر لیاف کو ہ المغظر المدھ ما فرمایا ویلکھا دونوں ہلاک ہوجاؤھن
امور کھا؟ حمہیں ایساکرنے کا تھم کس نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جارے
امور کھا؟ حمہیں ایساکرنے کا تھم کس نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جارے
دب کسرئی نے بہیں تھم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہا دولی

لا، يسارسنول الله إقال: إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق،
 ف سن رغب عن سنتي قليس مني، با عثمان؛ إن الأهلك عليك حفاً، ولنفسك عليك حقاً، فالمسلك عليك حقاً، فالله لقد كان أحمع رجال من المسلمين على أن رسول الله صلى ذاله عليه و سلم إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن تختصى فنتبتل.

وروى البطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (١٧٤١) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، ثم تكون شرته إلى فترة، فإن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فنقيد ضل، إني الأقوم وأنام، وأصوم وافطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني... وروى الشاشي في مسنده برقم (٨٨٢) مشه. کے الجائی المائی الم داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹنے کا تھم دیا ہے۔ 

جب غیر مسلموں کو اس حالت میں دیکھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوگی تو اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو اس حال میں دیکھ کرئٹنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ واڑھی کا شہوت قرآن مجیدے

دازهی رکھنے کے عمل کو تمام انبیاء سے منسوب کیا گیا ہے پھر کسی

ایک پینجبر سے بھی واڑھی منڈانے یا کم کرانے کاعمل نابت نہیں ہوتا قرآن
شریف میں فذکور ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت مولیٰ علیہ

السلام ہے کہا کہ ''(اے) میری مال کے بیٹے ! میری واڑھی اور میراسرمت
کیڑؤ'

<sup>€</sup> كما في البداية والنهاية (٤ /٢١٩) .....ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، وقال: ويدكما من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني ربي أمربي بإعقاء لحبتي، وقص شاربي، ثم قال: ارجعا حتى تأبياني غذاً، قال وأنى وسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه، فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله.

<sup>🗳</sup> قال تعانى: ﴿قال يا ابن أم لا تأخذ بلحبتي ولا برأسي﴾ [طه: ١٤]

ظ ہرہے کہ داڑھی جب بی بکڑی جاسکتی ہے جب مضی بحر ہو۔اس سے چھوٹی داڑھی ہوتو وہ بکڑی ہی نہیں جاسکتی۔

داڑھی کے بارے میں احادیث

تر ندی فی الشمائل وغیرہ میں صنوراقد س اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی کیفیت اور مقداراس طرح بیان فرمائی گئے ہے کہ وہ اس قدر کھنی تھی کہ سینہ مبارک کو مجرد بی تھی اورایک دوسری روایت میں ہے کہ دائیس با کمیں اور سینہ مبارک کو مجرد بی تھی۔ •

المساورة قال: حدثتا ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا عوف بن أبي جميلة، من يزيد المسارسي و كان يكتب المصاحف - قال: رأيت النبي صلى الله عليه عن يزيد المسارسي و كان يكتب المصاحف - قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال: نقلت لابن عباس؛ إبي وأيت وسول الله صلى الله عليه و سلم كان بشول: إن المنبية عليه و سلم كان بشول: إن المنبية على النوم فقد و آني، هل بيتول: إن المنبية عن النوم؛ فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان بشول: إن المنبية على النوم فقد و آني، هل المسلمية أن ينشبه بي، فيمن رآني في النوم فقد و آني، هل المسلمية أن تنعبت هذا الرحل الذي رأيته في النوم؛ قال: تعم، أنعت لك رحلاً بين المرحلين، حسن الصحات، حميل الرحلين، حسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العبين، حسن الصحات، حميل دو اثر اللوحه، سلات فيجه ما بين هذه إلى هذه، قد ملات نحره - قال عوف؛ و لا أدري منا كان مع هذا النعت - فقال ابن عباس: بو رأيته في اليقظة ما استطعت ان تعمه فوق هذا.

و أخرجه أحمد في مسنده برقم (٣٤١٠)، وابن أبي شببة في مصنفه يرقم (٣٢٤٦٩)\_

### water programme and the programme of the

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مشرکین کی مخالفت کرو ، وہ واڑھیاں منڈاتے ہیں تم واڑھیال ہڑھاؤاورمونچھوں کو کٹاؤ۔ •

آیک ادر مقام پرحضور صلی الله علیه وسلم نے تھم فرمایا که مو چھیں کٹائی جا نمیں اور داڑھی بوھائی جائے۔ •

ای طرح ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محض مو چھیں نہ کٹائے وہ ہم میں سے نہیں۔ 🇨

اس صدیت کی شرح میں محدث عظیم ملاعلی قاری کھیے ہیں کہاس کا مطلب ایسے محض کوڈرانا اور خوف ولانا ہے کہاس کی موت ملت اسلام پر نہ ہوگ ۔ 🍑

اس مدیث پرغورکرنے کی ضرورت ہے کہ جب مو چھیں کو انے پر اتن سخت وعید ہے تو داڑھی ندر کھنے پر کیا پڑھ ہوگا کیونکہ بیا ایک ہی مدیث پاک کے دوجملے ہیں۔

- 🗨 تقدم تخريجه في صــ ١٣٧
- 🕜 تقدم تخريجه في صــ ١٣٧
- 🕝 لقدم تخريحه في صـ ۱۲۸
- کسما قبال السملاعملي القاري في مرقاة المفاتيح برقم (١٤٤٣٨): والنظاهر أن معناه ليس من كمل أهل طريقتناه أو تهديد لتارك هذه السنة، أو تحويف له على الموت لغير هذه الملق.

حضرت عثمان رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدآ تخضرت صنی الله علیہ وسلم ریش مبارک میں خلال فر مایا کرتے ہتھے۔ 📭

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی نھانوی نور الله مرقد ہ نے اصلاح الرسوم کےصفحہ۵ا پریتحریر فر مایا ہے کہ حدیث میں ہے کہ بڑھاؤ واڑھی کواور کتر اؤ مونچھوں کو ۞ تو حضورصلی الله علیہ وسلم نے صیغة ک

أخرجه الشرصائي في سننه برقم (٣١) في باب ما حاء في تحليل السحية إقبال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شخيت، عن أبي وائل، عن عثمان بن عقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلل لحيته قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

و أخرجه ابن ماحه في مسنه برقم (٢٣٠) في باب ما جاء في تحليل اللحية

وروى ابس تحزيمة في صحيحه برقم ( ١ ٥ ١ – ١ ٥ ١ - ١) عن عثمان بن عشان أنه تنوضاً فغسل وجهه ثلاثاً واستنشق ثلاثاً، ومضمض ثلاثاً، ومسبح يرأسه، وأذنيه ظاهره منا وبناطنهما، ورحليه ثلاثاً، وخلل نحيته، وأصابع الرجلين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.

و أحرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٠٨١)، والبرار في مسئله برقم (٢٩٣)، والبرار في مسئله برقم (٢٩٣)، والنار قطني في سنه الكبرى برق. (٢٩٣)، والنار قطني في سنه الكبرى برق. (٢٤٩)، والناراني في معجمه الأوسط برقم (٢٤٠)، والناراني في معجمه الأوسط برقم (٢٤٠٦)، وفي سننه الصغرى برقم (٢٤٠٦)، والدارمي في سننه برقم (٤٠٠)، وابن أبي شبية في مصنفه برقم (١١٣).

امرے دونوں حکم فرمائے اور امر حقیقتاً وجوب کے لئے ہوتا ہے ہیں معلوم ہوا کہ بیدو دنوں تھم واجب ہیں اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے پس داڑھی کا سٹانا اور مونچھیں بڑھا نا دونوں فعل حرام ہیں۔اس سے زیادہ دوسری مدیث میں تدکور ہے۔ارشا دفر مایارسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے'' جو محص اپنی لیں نہ لے وہ ہمارے گر دہ ہے نہیں''۔ 🗗 جب اس کا گناہ ہونا ثابت ہو کمیا تو جولوگ اس پر اصرار کرتے ہیں اور اس کو پیند کرتے ہیں اور داڑھی کو بڑھانے کوعیب جانتے ہیں بلکہ داڑھی والول پر ہنتے ہیں اوراس کی ہجو کرتے ہیں ان سب مجموعہ امور ہے ایمان کا سالم رہنا ازبس دشوار ہے۔ان لوگوں کو واجب ہے کہ اپنی اس حرکت ہے تو بہ کریں اورا بمان اور نکاح کی تجدید کریں اور اپنی صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھم کے موافق بنا کمیں۔

دازهی کی شرعی مقدار

حضرت عبداللہ بن عمر رضي اللہ عنهمار وایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وضوفر ماتے تھے تو رضار مبادک کو کسی قدر ملا کرتے تھے بھر دیش مبارک ہیں اپنی انگلیاں نیچے کی طرف سے داخل کرکے جال سا بنا کرخلال کیا کرتے تھے۔ 🍑

<sup>🕒</sup> تقدم تخريحه في صـ ۱۳۸

تخليل 😅 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (٤٣٢) في باب ما جاء في تخليل 🚅

# کو الفائد المنظم المنظ

= الله حيد، قبال: حدثما هشام بن عسار، حدثمنا عبد الحميد بن حبيب، حدثما الأوراغي، حدثمنا عبد الواحد بن قيس، حدثني نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبث لحيته بأصابعه من تحتها.

كرنے ہے كون روك سكتا ہے۔ ●

وأخرجه الدارقطني في سننه برقم (۲۷۶ ، ٥٥٥-٥٥٧)، والبيهقي في سننه الكبري برقم (۲۶۲ ، ۲۰۲-۲۰۰)\_

أخرجه الدرمذي في سننه برقم (٢٩) في باب ما حاء في تحليل اللحية، قال: حدثنا ابن عمر، حدثنا سفيان بن عبينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أميذ، عن حمان بن بالال، قال: وأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو فقلت له: أتخمل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ وفقد وأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته.

وأخرجه ابن ماحه في سننه برقم (٤٣٩) في باب ما حاء في تخليل السحية، والطبالسي في مسنده برقم (١٦٠١)، وأبو يعني في مسنده برقم (١٦٠١)، وأبو يعني في مسنده برقم (١٦٠١)، والبحاكم في المستدرك برقم (١٩٣٥)، والبحاكم في المستدرك برقم (٩٣٥)، والبحميدي في مسنده برقم (٩٣٥)، والبحميدي في مسنده برقم (٤٣١)، وابن أبي شبية في مصنفه برقم (٩٨، ٣٧٦١٢).

اور جب حضرت این عمر جب جمی حج یا عمره کرتے تو داڑھی کو علی میں پکڑلیا کرتے ہیں جو بال میں پکڑلیا کرتے ہیں جو بال می سے زیادہ ہوتے اس کو کتر ادیتے تھے۔

اس کی تشریح میں حافظ این جم عسقلا کی نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت این عمر رضی اللہ عنہما تھوڑی کے بنچ ہے داڑھی کو پکڑ کر چار انگل کے بنچ ہے جو داڑھی پنجی تھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے تا کہ وہ لمبائی میں برابر ہوجائے۔ اور اس کی تا سر میں آ کے لکھا ہے کہ حضرت این عمر نے ایک شخص کی بے ڈھب لی داڑھی دیجھی تو اپنے ہاتھ سے ایک تبعند (منھی) ایک شخص کی بے ڈھب لی داڑھی دیجھی تو اپنے ہاتھ سے ایک تبعند (منھی) سے زائد کان دی۔ •

أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٨٩٢) في باب تقليم الأظفار،

قبال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نبافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: حالفوا المشركين وفروا اللحي وأحموا الإشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أعذه

وأخرجه النسائي في سننه الكيرى برقم (١٠٠٥٨ ١٠٠٥)، والبغوي في شرح السنة برقم (٢١٩٤)، والبيهةي في شعب الإيسان برقم (٢٠١٧ ، ٢٠١٧).

قال ابن حمصر في فتح الباري (١٠١٠ على دار السلام): قلت: الدي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تنشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك برحل.

حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ پوری داڑھیاں رکھتے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام ہمیشہ داڑھی بڑھائے رکھتے تھے گر جب رحج یا عمرہ کرتے تو قبضہ سے زیادہ کٹوا دیا کرتے تھے۔

پس روایت سے ٹابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اورصحابہ کرام کی داڑھیاں چھوٹی نہیں تھیں بلکہ اتن بڑی تھیں کہ ان میں بینچے سے اٹکلیاں ڈال کریانی پہنچایا جاتا اورخلال کیا جاتا تھا۔

مندرجہ بالا احادیث اورآ ثار ہے کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنے کا عمل ظاہر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ؓ اور امت کو داڑھی بڑھانے کا تھم فر مایا ہے جو کہ ان کامخصوص شعار اور یو نیفارم ہے۔

انبی ندکورہ احادیث وآثار کی روشن میں علماء امت نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے چنانچے علامہ محود خطاب لکھتے ہیں:

. ولـذالك كان حلق اللحية محرماً عند أمة المسلمين الـمجتهدين أبو حنيفة و مالك والشافعي وغيرهم • كاكرج

🕝 المتهل (۱۸٦/۱)

أحرجه أبو داو د في سننه برفم (٢٠٢٥) في باب في أحد الشارب، قال:
 حداث ابن تنفيل، حدث زهبر، قرآت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك
 على أبي الزبير ورواء أبو الزبير عن جابر قال: كنا بعفي السيال إلا في حج أو عسرة.

> اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چرو بدنما لگنا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی

خواجہ عزیز الحن مجذوبؒ فرماتے ہیں کداگر قیامت کے دن اللہ تعالی نے سوال کیا کد کیا عمل لے کرآیا ہے؟ تو میں اپنی داڑھی بکڑ کر ریشعر پڑھول اگلے

> ترے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کوتو کروے میں صورت لے کے آیا ہوں تازیانہ عبرت

سکھوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہنے اگر چہ وہ کافر ہیں لیکن ان کواپنے باطل پیٹوا گور دنا تک ہے محبت ہے جس کی وجہ سے اپنے گروکے کلچرکوئیں چھوڑتے اور نہ کس سے مرعوب ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجبور محبت کردے کہ ہم اپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وصورت بنانے ہیں کس سے مرعوب نہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پرچل کر نجات پا کیں۔اس سنت کولوگ بہت معمولی سجھتے ہیں حالا تکہ یہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا اثواب موشہ بیدوں کے برابر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا المرابعة ال المرابعة ال

# سوشهيدول كابهى ثؤاب كمايئ

ایک بزرگ نے کسی کونھیجت کی کہ داڑھی رکھ لواس نے کہا کہ داڑھی فطرت کے خلاف ہے کیونکہ یہ پیدائش کے وقت نہیں ہوتی ۔ بزرگ نے فرمایا بتیس دانت بڑوالیجئے کیونکہ یہ بھی پیدائش کے وفت نہیں تھے ۔ بس اس نے کہا کہ حضرت اب بات مجھ میں آگئی۔

أخرجه اليهقي في الزهد برقم (٢١٧) قال: أخبرنا أبو الحسين بن يشران، أنبأنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس، حدثنا عبد الله بن روح، حدثنا المحسسن بن قتيبة، حدثنا عبد الحالق بن المنذر، عن ابن أبي تحيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي البله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي قله أجر مائة شهيد.

و أخسرجه الطيراني في معجمه الكبير برقم (١٣٢٠) وفي معجمه الأوسط بمرقم (١٤٥٥) عن أبني همريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فسأد أمتي له أجر شهيد

میرے بزرگواور دوستو! دازھی رکھ کرتو دیکھتے ، دل میں اتنا کیف وسردرمحسوس ہوگا کہ جس کوآپ بیان نہیں کرسکین کے جیسے کوئی چونسا آ م کھار با ہوآ پ اس کی لذت اس ہے یو چھنے ۔ وہ نہیں بتا سکتا ۔ وو کیے گا کہ میٹھا ہے۔آپ پوچھیں گے جینی کی طرح ؟ وہ کہے گا کنہیں ،آپ بوچھیں گے کہ َّرُ كَيْ طَرِح؟ وه كِيمِ كَانْبِين \_اس كَيْحِيجِ ذاكِيّے كو بيان نبين كرسكتا \_اسي ُطرح الله تعالیٰ کے بیار ہے حبیب صلی اللہ علیہ دسلم کے نقش قدم پر چلنے ،ان کی صورت وسیرت اینانے والے اپنے کیف وسرور کونہیں بتا سکتے ہیں۔اللّٰہ لعَالَىٰ ہر وقت ان کو بیار ومحبت سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ میر مے محبوب کی شکل میں ہیں۔سجان اللہ۔والدصاحب مدخلہ العالی کاشعرہے ہے نقش قدم نی میلینو کے ہیں جنت کے راستے

اللہ ہے ملاتے ہیں سنت کے راستے داڑھی کے لئے شرط ہے کدایک مشت ہونی چاہئے اس سے کم پریہ کیفیت وسر درمحسوس ندہوگا۔

# اپنی ستر کاجائزہ کیجئے

ای طرح ناف ہے لے کر گھنے تک چھپانا فرض ہے خواہ گھر میں تنہا ہورات کی تاریکی کیوں نہ ہو ۔ بعض لوگ نیکر پہن کرفتج دوڑتے ہیں یا چہل قدمی کرتے ہیں یہ درست نہیں ۔ کیونکہ نیکر سے ستر کھل جاتے ہیں گھٹنہ اور ران ستر میں داخل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ Best Urdu Books: worderess.com

ياؤل كامسكم وصنور صلى الله عليه وكلم كافرمان عهما أسفل من الكعبين من الإزار في الغارف جننا حسد شلواريانكي يا يتلون ياعربي جب

اخرجه أبو داود في سننه برقم (٣١٤ ٣) في باب في سنر المبت عشد غد لمه، قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا حجاج، عن ابن جريح، قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عن على أن النبي صلى الله عليه و مبلم قال: لا تبرز فحدك و لا تنظرن إلى فخذ حى وميت.

و أخرجه أبو داود في سنته برقم (٢٠ ٥) في باب النهي عن التعري، وابن النهي عن التعري، وابن النهي عن التعري، وابن النهي سنته برقم (١٠٤٨) في باب ما جاء في غسل الميت، وأحمد في مسلمه برقم (١٣٤٨)، وأبو يعني في مسلمه برقم (٣٢١)، وأبو يعني في مسلمه برقم (٣٢١)، والنبهقي في سنته الكبرى برقم (٣٢٥)، والنبهقي في المستدرك برقم (٣٢٦)،

أحرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٧٨٧) في بات ما أسقل من
 الكعيل فهو في البارا قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن

### NACHARA KARAKA K

= أبني هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما أسفل من الكمبين. من الإزار قفي المار

و أخرجه النسائي في سنه برقم (٣٣١) في باب ما تعت الكعبين من الإزار، و أحسمه بين حسيل في مسنده برقم (٨- ٩٣ ، ٩٣٦ )، و النسائي في سننه الكبري يرقم (٩٦.٢٥)، و البغوي في شرح السنة يرقم (٣٠٨١).

وروى ابن ساحمه في سنته بوقم (٣٥٧٣) في باب موضع الإزار أين هو، فال: حدثنا على بن محمد، حدثنا سفيان بن عيبنة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قلت لأبي سعيد: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئاً في الإزار؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنعماف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسقل من الكعبين في النار، يقول ثلاثاً: لا ينظر الله إلى من حر إزاره بطراً.

و أخوجه أحمد في مسنده برقم (١١٠٤)، والتسائي في سننه الكبرى برقم (٩٦٣١)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٩٨٠)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٧٧٦)، والحميدي في مسنده برقم (٧٧١).

وروي مشلمه عن عبيد الناه بن عمر رضي الله عنهما . أخرجه النسائي في سست الكيسري يترقسم (٩٦٣٥)، والتطييراني في معجمه الكبير برقم (٢٠٤)، وفي معجمه الأوسط يرقم (٤١٢).

وروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسقل من الكعبين من الإزار في النار\_

أنحر بعه أحمد في مسنده برقم (۲۰۱۰) أو اين أبي شيبة في مصنفه يرقم (۲۵۳۲۱)\_ کو الحال الحال الحال المحال ا

درحقیقت حق تعالی جل شانہ نے ہمیں تمام اعضاء کا امین بنایا ہے

الیکن اللہ تعالی کی امانت میں ہم لوگ خیانت کرتے ہیں ،سرہ بال ہے

آکھے ہے چہرہ ہے زبان ہے ہاتھ ہے ہرعضو میں ہم لوگ خیانت کرتے ہیں

اللہ تعالی ہم سب کی حقاظت فرمائے ۔ آمین ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان

ہے: کل اُمتی معافی إلا الممجاهرون •

آج جس کود کیھوکوئی یہودی کالباس پہنے ہوئے ہے کوئی عیسائیوں کی وضع اختیار کئے ہوئے ہے کوئی نصرانیوں کی وضع اختیار کئے ہوئے ہے جس کومنع کریں کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: عسن تشدیسه بیقوم فہو منہ مر علی جوجس توم کی مشابہت اختیار کرےگااس کا شارات

<sup>🕕</sup> تقدم تخريجه في صد ١٢٢.

الحرجة أبو داود في سنته يرقم (٤٠٣٣) في باب في ليس الشهرة،
 قال: حدثنا عثمان بن أبي شبية، حدث أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، =

<u>کو الما خوا خوا الما المواد المواد</u> مي ہوگا۔ تولوگ کہتے ہيں کہ ظاہری تھبہ سے کيا فرق پڑتا ہے مير سے استاذ محترم شيخ الحديث حضرت مولانا محمد اوريس کا ندھنوی تحبہ کی حقیقت اس

### تشبهر كي حقيقت

حق جل شاند نے زہن سے لے کرآ سان تک خواہ حیوانات ہوں یا نہا تا ہے ہوں یا جماوات ،سب کوایک ہی مادہ سے پیدا کیا اورشکل علیحدہ بنائی تا کہان میں امتیاز قائم رہے اور ایک دوسرے سے پیچانا جائے کیونکہ امتیاز کا زر بعد صرف یکی ظاہری شکل وصورت اور فاہری رنگ دروپ ہے انسان اور

حدثما حسان بن عطبة، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله
 مبلى الله عليه و سلم: من نشبه بفوم فهو صهم\_

وأخرجه أحمد في مسنده برقم (١١٥-١١٥ ، ٢٦٧ )، وأبو بكر المدينبوري في المحالسة يرقم (١٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (٢٣١)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (١٥٤)، والطيراني في مسند الشاميين برقم (٢١٦)، وابن أبي شبية في مصنفه برقم (٢١٩٧٤) ، وابن الأعرابي في معجمه برقم (٢١١).

و أخرجه البزار في مسنده برقم (٢٩٩٦) عن أبي عبيدة بن حليفة عن أبيه رضي النله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. و أخرجه الطيراني في معجمه الأوسط برقم (٨٣٢٧) بهذا الإسناد.

وروي البزاو في مسنده برقم (٨٦٠٦) عن أبي هريرة رضي الله عنعرطه.

اگر کوئی مرد مردانه خصوصیات کو چھوز کر زنانه خصوصیات اختیار کر لئے دورتوں ہی کالباس پہننے سکے اور انہی کی طرح ہو گئے جتی کہاس مرد کی تمام حرکات وسکنات عورتوں ہی چیسی ہوجا سمی تو وہ شخص مرد نہ کہلائے گا بککہ بیجو اکہلائے گا۔ حالا نکہاس کی حقیقت رجولیت میں کوئی فرق نہیں آیا صرف لباس اور اختلاط کا در داز ہ کھول دیاجائے تو پھراس نوع کا دجود باتی ندرہے گا۔

محول دیاجائے تو پھراس نوع کا دجود باتی ندرہے گا۔

اختلاف اقوام والمم

## موان المار المراجع الم اليك غداك مان المراجع ا

عبادت کی انہی خاص خاص شکلوں اورصورتوں کی وجہ ہے ایک مسلم مشرک اور بت پرست سے علیحدہ ہے ادر ایک عیسائی ایک پاری ہے حداہے۔

غرض یہ کر قوموں میں انتیاز کا ذراید سوائے ان قو ی خصوصیات کے ادر کیا ہے جب تک ان مخصوصیات کے ادر کیا ہے جب تک ان مخصوص شکلوں ادر ہیئیتوں کی حفاظت ند کی جائے تو قوموں کا انتیاز باتی نہیں رہ سکتا ۔ پس جب تک کسی قوم کی ندہی اور معاشرتی خصوصیت باقی ہے اس وقت تک وہ قوم بھی باقی ہے اور جب کوئی قوم اپنی خصوصیات اور اشکال کوچھوڑ کر دوسری قوم کے ساتھ مختلط (مل گئ) اور مشتبہ (مشابہ) ہوگئی تو سمجھوکہ بیقوم اب فناہوگی اور اب ستی پراس کا کوئی وجود باتی نہیں رہا۔

## تشبه كى تعريف

اب اس کی حقیقت واضح ہوجانے کے بعد کی تعریف سنئے تا کہ آپ اس کی قباحتوں اورمصرتوں کا نداز ہ لگاسکیس۔

- (۱). اپنی حقیقت اوراپی صورت اور وجود کوچھوڑ کردوسری قوم کی حقیقت اور اس کی صورت اور اس کے وجود میں مرغم جوجانے کا نام تھید ہے۔ یا بالفاظ دیگر

(۳) اپنی بیئت (شکل وصورت) اور وضع کوتبدیل کرے دوسری قوم کی وضع اور بیئت اختیار کر کیے کا تام تھید ہے یا

(۳) اپنی شان امتیاز کو چھوڑ کر دوسری قوم کی شان امتیازی کو اختیار کر لینے کا نام تھبہ ہے یا

(۵) این اورا پنول کی صورت اور سیرت کوچھوڑ کرغیروں اور پرائیوں کی صورت اور سیرت کواپنا لینے کا نام تھیہ ہے۔

اس کئے شریعت تھم دیتی ہے کہ مسلمان قوم دوسری قوموں ہے ظاہری طور پرمتاز اور جدا ہونی جا ہے لباس میں بھی متاز ہونی جاہئے ، وضع قطع میں بھی اس لئے ظاہری علامت کےعلاوہ خاص جسم کے اندر بھی کسی علامت کا ہونا ضروری ہے سووہ فتنداورواڑھی ہے اور ظاہری لباس ہے بغیر ان علامتوں کے شناخت کس طرح ہوگی ۔بعض قو میں داڑھی رکھتی ہیں ان کی شنا خت لباس کے تنی چیز سے نہیں ہو سکتی معلوم ہوا کہ اسلامی امتیاز کے لئے لباس اوردازهی دونوی کی ضرورت بے بین تشبہ کے علم کا خشاء معاذ الله تعصب ، تنگ نظری نبیس بلکه غیرت اور حمیت ہے جس سے مقصد ملت اسلامیدا درامت مسلمه کوغیروں کے التباس اور اشتباہ (مشابہت) کی تباہی ے بیانا ہےاں لئے کہ جوقوم اپنی خصوصیات اور امتیازات کی محافظ نہ ہووہ کوئی آزاداور مشقل قوم کہلانے کی مستحق نہیں۔ A SALES AND A

## <u> محالهٔ الخالط الخ</u> اعتقا دات اورعبا دات ميس غير دل كي مشابهت

تحبہ بالکفاراعقادات اورعبادات میں گفر ہے اور ندہبی رسومات میں گفر ہے اور ندہبی رسومات میں گفر ہے اور ندہبی رسومات میں حرام ہے جبیبا کہ نصاری کی طرح سینوں پرصلیب النظا نا اور ہنوو کی طرح زنار باندھ لینا ، یا بیشانی پرقشقہ لگالینا الی تھبہ بلاشبہ گفر ہے جس میں اندیشہ کفر کا ہے اسلنے کہ علی الاعلان کفر اختیار کرنا اس کے مرضی قبی کی علامت ہے۔

اور تھبہ کی میشم ٹانی ہے آگر چہشم اول سے درجہ میں ذرائم ہے گر بیشاب پاخانہ میں فرق ہونے کیا کوئی بیشاب کا بیٹا گوارہ کرے گا جنہیں ہرگز نبیں ، اور عبادات اور ندہجی رسومات اور عیدین میں کفر کی مشابہت کی ممانعت ہے اشارات قرآنیا اور احادیث سیحہ و کثیرہ سے ثابت ہے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اقد صاء المصواط المستقیم میں بالنفسیل ان تمام آیات اور روایات کو بیان کیا ہے۔

## عادات اورقومی شعائر میں غیروں کی مشابہت

اور معاشرہ اور عادات اور تو می شعائر میں تھبہ کروہ تحریک ہے مثلاً
کسی قوم کا وہ مخصوص لباس استعال کرنا جو خاص ان بنی کی طرف منسوب ہو
ادراس کا استعال کرنے والا اسی قوم کا ایک فرد سمجھا جانے گئے جیسے نصرانی
ٹوپی (یعنی ہیٹ) اور ہندؤ وانہ دھوتی اور جو گیانہ جوتی بیرسب ناجائز اور
منوع ہے اور تھبہ میں واخل ہیں بالخصوص جبکہ بطور تفاخر یا انگریزوں کی وضع

کھا المان الما بنانے کی نیت ہے پہنی جائے تو اور بھی زیادہ گناہ ہے جو گیوں اور پنذتوں کی وضع قطع اختیار کرنے کا جو تکم ہے وہی انگریزی وضع قطع اختیار کرنے کا تکم ہے۔

اور علی بذا کا فرول کی زبان اور ان کالب و لیجه اور طرز کلام کواس کے اضیار کرنا کہ ہم انگریزوں کے مشابہ ہوجا کیں اور ان کے زمرہ ہیں داخل ہوجا کیں اور ان کے زمرہ ہیں داخل ہوجا کیں تو بلاشبہ بید ممنوع ہوگا بال اگر انگریز می زبان سکھنے سے انگریزوں کی مشابه منصود نہ ہو بلکہ محض زبان سکھنا مقصود ہو کہ کا فرول کی فرض سے آگا میں اور ان سے تجارتی اور دنیاوی امور میں خطوکت ابت کرسکیں تو کوئی مضا کہ تنہیں ۔

جیسے کوئی ہندی اور سنسکرت اس لئے سیکھے کہ ہندؤں اور پنڈتوں کی مشاہبت ہوجائے اور ہندو مجھے اپناوطنی بھائی سمجھیں اورائے زمرہ میں مجھے شار کریں (جیسا کہ آج کل بھارت میں بیفتند برپا ہے) تو بلا شبداس نیت سے ہندی زبان سیکھنا ممنوع ہوگا اورا گرفقظ میغرض ہوکہ ہندوؤں کی غرض سے ہندی زبان سیکھنا ممنوع ہوگا اورا گرفقظ میغرض ہوکہ ہندوؤں کی غرض سے آگائی ہوجائے اور ان کے خطوط پڑھ لیا کریں تو الی صورت میں ہندی زبان سیکھنے میں کوئی مضا گفتہیں۔

## صنعت وحرفت مين مشابهت

 مشین گن وغیرہ وغیرہ ۔ یہ درحقیقت شریعت اسلامیہ نے ایجا وات کے طریقہ نہیں بتلائے ایجا وات کے طریقہ نہیں بتلائے ایجا وات اور حرفت کو توگوں کی عقل اور تجربہ اور ضرورت پر چھوڑ دیا البتہ اس کے احکام بتلادئے کہ کوئی صنعت اور حرفت جائز ہے اور کس طریق سے اس کا استعال جائز ہے اور کس طریق سے اس کا استعال جائز ہے اسلام مقاصد کی آتیا ہم ہے۔

غیرمقصد کی تعلیم نہیں طبیب جوتا بنانے کی ترکیب نہیں بتا تا اور نہیں ۔ سکھا تا ، ہاں میہ بتا تا ہے کہ جوتا اس طرح مت سلوانا کہ اس کی پیخیس انجری ہوئی ہوں جس سے پیرزخی ہوجائے اس طرح اسلام ایجادات نہیں سکھا تا ہاں میر تا اسلام ایجادات نہیں سکھا تا ہاں میہ تناتا ہے کہ ایجادالیں نہ ہوکہ جس سے تمہارے دین میں ضلل آئے یا جان کا خطرہ ہو۔

بیان ایجادات کا میم ہے کہ جن کابدل مسلمانوں کے پاس نہیں اور جو ایجادایی ہوکہ جس کابدل مسلمانوں کے یہاں بھی موجود ہوتو اس میں جو ایجاد این ہوکہ جس کابدل مسلمانوں کے یہاں بھی موجود ہوتو اس میں ہے کہ رسول اللہ مسلم اللہ علیہ وسلم نے فاری کمان کے استعال سے منع فرمایا ہے ہ اس لئے کہ اس کابدل مسلمانوں

SUCCESSION MADE MADE AND ASSESSED AS A SUCCESSION OF THE PERSON OF THE P

اخرجه اين ماجه في سنته برقم (٢٨١٠) في باب السلاح، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، أتنانا عبيد الله بن موسى، عن أشعث بن سعيد، عن عبد الله يس بشر، عن أبي واشد، عن على قال: كانت بيد ومنول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلًا بيده قوس فارسية، فقال: ما هذه؟ ألقها، وعليكم ==

کے باس عربی کمان موجود تھی اور دونو ں کی منفعت برابرتھی صرف ساخت کا فرق تھا۔اسلام میں تعصب نہیں غیرت ہے ہیں جو چیز مسلمانوں کے پاس ہےاور کفار کے پاس بھی ہےصرف وضع قطع کا فرق ہےتو ایسی صورت میں اسلام نے تحبہ بالکفار ہے منع کیا ہے کہاں میں علاوہ گناہ کے ایک بے غیرتی توبیہ ہے کہ بلا وجداور بلاضرورت اینے گھرے بے خبر ہوکر بلکہ بول کیئے کداہیے گھر کو آ گ لگا کر دوسروں کی عادات اور معاشرت کا انباع کرے کیس ان کی مثال ایس ہے جیسے مولاناروم فرمائے ہیں کیب سبد پر نان تربر فرق سر تو ہمی جوگی لب نان در بدر یعنی اے مخص روٹیوں ہے بھرا ہوا ایک ٹو کرا تیرے سریر ہے اور تو رونی کاایک نکزادر بدر ذهونژه تا ہے۔

= بهده وأشباهها ورماح لقناه فإنهما يزيد لملكم بهما في الدين، ويمكن لكم في اللادر وروي عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن حده قبال: أبعدر رمسول البشة صلى الله عليه و سلم رجلاً معه قوس فارسية، فقال: اطرحها، الم أشار إلى القوس العربية فقال: بهذه ورماح القنا يمكن الله لكم مها في البلاد، وينصركم عني عادوكم.

أحرجه البيهقي في سننه الكنري برقم (٢٠٢٦-٢٠٢٧)، والطيراني في معجمه الكبير برقم (١٣٧٩٦). which the contract of the cont

تابرا نوکی میان قعراب وزعطش وز جوع سمنتی خراب تو خودتو گھننوں تک یانی میں ہے اور پیاس و بھوک سے پریشان

--

لیعنی سر برروثیوں سے بھراہوا توکرا موجود ہے اور گھٹنوں گھٹنوں پائی ہے لیکن اس کے ہاوجود شیخص روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لئے اور یانی کی ایک ایک بوند کے لئے در در مارامارا پھررہا ہے۔ جامع )

ہاں جن نئی ایجادات اور جدید اسلحہ کا بدل مسلمانوں کے پاس
موجود نہیں مسلمانوں کے لئے ان نئی ایجادات اور جدید اسلحہ کا استعال اپن
ضرورت اور راحت اور رفع حاجات کے لئے جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہاس
کے استعمال سے نبیت اور اراوہ کا فرول کی مشابہت کا نہ ہوتھش اپنے فا کدہ
کے استعمال شرعاً جادید اسلحہ اور نئی ایجادات کا استعمال شرعاً جائز ہے مگر تشبہ بالکفار
کے ارادہ اور نبیت سے ان کے استعمال کوشر بعت پسندنہیں کرتی ۔

شراب کے طریقے پر اگر دودھ کا وور دلسلسل کیا جائے تو شریعت اسلامیہ اس کوممنوع قرار دبتی ہے دودھ کے استعال میں شراب کی مشابہت اختیار کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس شخص کے ول میں شراب کی رغبت اور محبت کا خاص داعیہ مضمرا درمستورہے۔

ای طرح کس جائز چیز کا استعال کا فرول کی مشابهت کی نیت اور

اوراراوہ ہے کوئی کام کریں حق تعالیٰ شاندکا ارشادے کہ ولا تسر کسنو ا إلى الذين ظلموا فتمسسكم النار . •

ترجمہ: اوراے مسلمانو!ان ظالموں کی طرف مت جھکوبھی تم کو دوزخ کی آگ مگ جادے۔ (بیان القرآن)

## كفار يحساته مشابهت كي ممانعت

دین اسلام ایک کال اور کمل فدجب ہے اور تمام ملتوں اور شریعت کے اور تمام ملتوں اور شریعت کے اور تمام ملتوں اور شریعتوں کا نائے بین کرآیا ہے وہ اپنے پیروؤں کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ماتھیں اور منسوخ ملتوں کے بیروؤں کی مشابہت افتیار کی جائے غیروں کی مشابہت افتیار کرتا غیرت کے بھی خلاف ہے۔

ایک توم دوسری سے اس ظاہری معاشرے کی بناء پر متاز ہے اور جدا مجھی جاتی ہے جب ایک توم دوسرے کی خصوصیات اور انٹیاز ات اور اس کی صورت اور جیئت اختیار کر لیتی ہے تو اس کی اپنی ذاتی تومیت فٹا ہوجاتی

ہے اور ظاہر ہے کہ اپنی قومیت اور اپنی شخصیت کو دوسروں کی قومیت اور شخصیت میں فنا کر دیناسراسرغیرت کے خلاف ہے۔

اسلام ایک کامل ند بہب ہے جس طرح وہ اعتقادات اور عبادات میں مستقل ہے کسی کا تائع اور مقلد نہیں ای طرح اسلام اینے معاشرہ اور عادات میں بھی مستقل ہے کسی دوسرے کا تابع اور مقلد نہیں۔

سی حکومت بیں یہ جائز نہیں کہ اس سلطنت کی فوج دشمنوں کی فوجی وردی استعال کر سکے یا اپنے فوجی دستے کے ساتھ دشمن حکومت کا حجنڈا استعال کر سکے ۔ جوسیا ہی ایسارویہ اختیار کرے گا وہ قابل گرون ز دنی سمجھا حائے گا۔

ای طرح حزب الله (مسلمانوں) کو بیاجازت نہ ہوگی کہ حزب الشیطان کی ہیئت اختیار کرے جس ہے دیکھنے والوں کو اشتباہ ہوتا ہو۔ یا فرض کرو کوئی جماعت اپنا کوئی المبیازی لباس یا نشان بنائے تو حکومت اپنے وفاداروں کو ہرگز ہرگز اس باغی المبیازی لباس یا نشان بنائے تو حکومت اپنے وفاداروں کو ہرگز ہرگز اس باغی احتیار کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔

جیرت کی بات ہے کہ ایک برطانوی جنرل کو بیٹن حاصل ہے کہ دہ جرمنی باروی وردی کے استعال کو جرم قرار دیدے جبکہ وہ اللہ کا دشمن ہے گر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کو بیٹن نہ ہو کہ وہ دشمنوں کے مشابہ بنتے اورانہی جیسالباس اور ان کی وردی پہنتے سے ندروک سکیں؟ سنتے اورانہی جیسالباس اور ان کی وردی پہنتے سے ندروک سکیں؟ MINTER STATES OF STATES OF

🛠 ... اسلام نور مطلق ہےاور کفر ظلمت ہے۔

🖈 ... . اسلام حق ہے اور کفر , طل ۔

🖈 ...ا سلام حسن مطلق اور جمال مطبق ہے اور کفرنتیج مطلق۔

🛠 .....اسلام روز روش ہےادر کفرشب تاریک ہے۔

جنہ ۔۔اسلام عزت ہےاور کفر ذلت ہے۔

لہٰذااسلام اپنے بیردؤں کوعزت ادرنور دیتا ہے اور باطل کا لباس پہننے کی اوران کا بمشکل بننے کی اجازت نہیں دیتا تا کہ التہاس نہ ہو۔

پس جس طرح اسلام کی حقیقت کفر کی حقیقت سے جدا ہے ای خرح اسمام بیر جا ہتا ہے کہ اس کی صورت وشکل ولباس بھی اس کے دشمنوں سے جدااور ملیحد و ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ شریعت میں تھیہ بالغیر کی ممانعت کسی تعصب پر بنی نہیں بلکہ غیرت اور حمیت اور تحفظ خوداختیاری پر بنی ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلا سکتی جب تک اس کی خصوصیات اور انتیازات پائیدار اور مستفل نہ ہوں۔

ای طرح ملت اسلام اور امت اسلامیہ کو کفر و الحاد و زنادقہ ہے۔ محفوظ رکھنے کا ذریعہ سوائے اس کے پچھ نہیں کہ اسلامی خصوصیات اور امتیازات کو محفوظ رکھا جائے اور تھبہ بالکھا رہے اس کو بچایا جائے کیونکہ تھبہ کے معنی اپنی بستی کو دوسرے میں فن کردینے کے ہیں۔

حضرت مجذوبؓ کے چنداشعار

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور
جیسی کرنی ویسی بجرنی ہے ضرور
زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور
قبر میں میت اترنی ہے ضرور
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے

کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهِا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

آذوا موسى..... 🛊 🛈

اے مسلمانو! ان ہوگوں کے مشابہ اور ہانند ند بنو کہ جنہوں نے موک علیہ السلام کوایذادی۔

موئن (خداکے دوست) کوخدا کے دشمن (کافر)سے جدااور متاز رہنا چاہئے حکومت کے دفادار کے لئے بیروانہیں کہ حکومت کے دشمنوں اور ہانچول کے مشابہ ادران کا ہم رنگ اور ہم لباس ہے ۔ And representative production of the production

وقال تعالى: ﴿الريان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقرن ﴾ •

کیا مسلمانوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کئے ہوئے حق کے سامنے ان کے دل پست ہوجا کیں اور ان لو گوں نازل کئے ہوئے حق کے سامنے ان کے دل پست ہوجا کیں اور ان لو گوں کے مشابداور مانندند بنیں کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی یعنی یہودا در نصاری کے مشابدنہ بنیں جن پرز ماند درازگز را پس ان کے دل ہخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے بدکار ہیں۔

یہ ایک اندیشہ ہے کہ اگرتم نے یہود ونصاریٰ کی مشابہت اور مماثلت اختیار کی تو تمہارے ول بھی ان کی طرح سخت ہوجا کیں گے اور قبول کی صلاحیت ان ہے جاتی رہے گی۔

علامه ابن جمر كلى يَتِمَّىُّ نے اپنى كمّاب السندواجس عن إقتساف المسكعه النو ميں مالك بن دينار محدث كى روايت سے ايك نبى كى و تى نقل كى ہے دہ ہيہے:

مالک بن دینار کہتے ہیں کدانبیاء سابقین میں سے ایک نبی کی طرف اللّٰہ کی طرف ہے ہیوجی آئی کہ آپ قوم ہے کہددیں کہ میرے شمنوں

<sup>🖳</sup> الحديد: ٦

Anthropologic production of the contract of th

کے تھنے کی جگہ میں نہ تھیں اور نہ میرے دشمنوں جیسا لباس پہنیں اور نہ میرے دشمنوں جیسی سوار بوں پرسوار میرے دشمنوں جیسی سوار بوں پرسوار ہوں یعنی ہر چیز میں ان سے ممتاز اور جدا ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی میرے دشمنوں کی طرح میرے دشمنوں کی طرح میرے دشمن بن جا کیں۔

اس وحی کا آخری جملہ فید کو نسوا اعدائی ایسا ہے جیسا کر قرآن جمید میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ممانعت کے بعد فرمایا انسک مرافا مشلھ مراس وقت تم بھی اٹمی جیسے ہوجاؤ کے اورار شاوفر مایا من تشب یقوم فہو منہ مو جوکی توم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گاوہ ای بیس سے شار ہوگا۔

تھیہ بالاغیار کے مفاسدا ورنتائج غیروں کی می وضع قطع اوران جیسا لباس اختیار کرنے میں بہت مفاسد ہیں:

(۱) ..... پېلانتيجة ويه بوگا كه كفارادراسلام مين ظاهرأ كوئي فرق نيين ريے گا

● قال ابن حجر المكي الهيتمي في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكيائر" (١١/١): وقال مالك بن دينار: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: لا بدحلوا مداحل أعدائي، ولا بلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

😧 نقدم تحريحه في صفحـ ١٥٨

اورملت حقدمات باطله كساتهملتبس بوجائ كى يج بوجهة بوتو حقيقت بیے کہ تھبہ بالنصاری معاذ اللہ نفرانیت کا دروازہ اور دہلیز ہے۔ (۲).....ودم به که غیرول کی مشابهت اختیار کرناغیرت کے بھی خلاف ہے آخرقوی نشان اورقومی بہچان بھی کوئی چیز ہے جس سے بیا ظاہر ہوکہ پیخض فلاں توم کا ہے ہیں اس ہے اگریہ ضروری ہے تو اس کا طریقہ سوائے اس کے کیا ہے کہ کسی دوسری قوموں کالباس نہ پہنیں جیسے اور قومیں اپنی اپنی وضع کی پابند ہیں اس طرح اسلامی غیرت کا تقاضہ بھی میں ہے کہ ہم اپنی وضع کے پابندر ہیں اور دوسری تو موں کے مقابلہ میں جاری خاص بیجان ہو۔ (۳).....کافرون کا معاشره اور تدن اور لباس اختیار کرنا در برده ان کی سادت اور برتری کوشلیم کرناہے۔

بلكه!

اپنی کمتری اور کہتری اور تابع ہونے کا بقر اراور اعلان ہے جس کی اسلام اجازت نہیں ویتا اس لئے کہ کمتر بی وضع اختیار کرتا ہے نہ کہ بریکس محکوم حاکم کی تقلید پر مجبور ہوتا ہے اور اس کی خوشنو دی کے لئے اس جیبالباس بہنتا ہے اسلام جب ایک کامل اور مستقل دین ہے تو وہ اور ول کی کیوکر تقلید کرے۔

کرے۔

(۳) ۔۔۔۔۔ نیز اس تھیہ بالکفار کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ کافروں ہے مشایبت کادل میں میلان اور داعیہ پیدا ہوگا جوسراحثاً ممنوع ہے کماقسال مشایبت کادل میں میلان اور داعیہ پیدا ہوگا جوسراحثاً ممنوع ہے کماقسال كاف المالية المنطقة ا

اوران لوگول کی طرف مت جھوجو ظالم ہیں میاداان کی طرف ماکل ہونے کی وجہ ہے تم کو آگ نہ گئے اوراللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مدد گارتیں چرتم کہیں مدونہ یاؤگے۔

بلک غیر مسلمول کالباس اور شعار اختیار کرنا ان کی محبت کی علامت ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ کسما قبال تسعالیٰ: ﴿ يَا أَيْهَا اللّٰذِينَ آمنوا لا تتسخفوا الميهود والسنصاریٰ أوليآء بعضهم أوليآء بعض ومن يتولهم مذكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الطالمين. ﴾

اے ایمان والوائم یہودادرنصاریٰ کو دوست مت بناؤ وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہیں وہ تمہارے دوست نہیں اور تم میں سے جوان کو دوست بنائے گاوہ انہی میں سے ہوجائے گاتحقیق اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرنا ظالم لوگوں کو۔

کیا بیصری ظلم نہیں ہے کہ دعویٰ تو ایمان اور اسلام کا لینی اللہ اور اسلام کا لینی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور صورت اور جیئت اور وضع اور لباس اس کے دشمنوں کا بوکوئی حکومت بھی اس امرکو برداشت نہیں کرسکتی کہ

<sup>🗨</sup> الهود: ۱۹۳

<sup>🔐</sup> المائدة: ١٥

وی کا تو ہواس کی دوسی کا ادر دوستانہ تعلقات ہوں حکومت کے دشمنوں سے لہٰذاان سے دوسی اور تجارت تعلقات اوران کے ساتھ نشست و برخاست بیس ہا کر خداوند احکم الحاکمین اپنے دشمنوں اور بیسب با تیس قانو نا جرم ہیں پس اگر خداوند احکم الحاکمین اپنے دشمنوں اور اپنے وزراء اور سفراء یعنی انبیاء و مرسلین کے منکر ادر مخالفوں سے دوستانہ تعلقات اوران کے ساتھ نشست و برخاست اور دضع قطع اور جیئت ادر لباس میں ان کی مشاببت سے منع کرتا ہے تو اس پر کیوں ناک منہ چڑھاتے ہو۔ میں ان کی مشاببت سے منع کرتا ہے تو اس پر کیوں ناک منہ چڑھاتے ہو۔ میں ان کی مشاببت سے منع کرتا ہے تو اس پر کیوں ناک منہ چڑھاتے ہو۔ میں ان کی مشاببت سے منع کرتا ہے تو اس کے کہنے (۵) ۔۔۔۔۔۔ اس کے بعضر کی نوبت آئے گی اسلامی لباس کو حقیر سمجھے گا اور طبعاً اس کے بہنے دالوں کو بھی حقیر سمجھے گا اور طبعاً اس کے بہنے دالوں کو بھی حقیر سمجھے گا اگر اسلامی لباس کو حقیر نہ بھتا تو انگریزی لباس کیوں اختیاد کرتا۔

(۲) ....اسلامی احکام کے اجراء میں دشواری پیش آئے گی مسلمان اس کی کا فرانہ صورت دیجے کر گمان کریں گے کہ بیکوئی بیبودی یا نصرانی ہے یا ہندو ہے اور اگر کوئی ایس لاش مل جائے تو تر دد ہوگا کہ اس کا فرنما انسان کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اور کس قبرستان میں اس کو فن کریں۔
جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اور کس قبرستان میں اس کو فن کریں۔
(۷) ..... جب اسلامی وضع کو چھوڑ کر دوسری قوم کی وضع اختیار کرے گا تو توم میں اس کی کوئی عزت باتی منہیں رہے گی اور جب قوم بی نے اس کی عزمت کریں غیر بھی اس کی عزمت کریں غیر بھی اس کی کرنت کریں غیر بھی اس کی کرنت کریں غیر بھی اس کی ک

BestUrduBooks.wordpress.com

عزت کرتے ہیں جس کی قوم میں عزت ہو۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کافروں کی وضع قطع اختیار کرنے کی کیا ضرورت اور کیامصلحت داگ ہوئی بلاضرورت کا فرقوم کا لباس اختیار کرنے کامطلب توبیہ ہوا کہ معاف الله لاؤ ہم بھی کافر بنیں آگر چے صورت بی کے اعتبارے بن جائیں۔

بالفاظ ديكر

یوں کہو کہ لاؤ کہ اپنے ڈشمنوں کا لباس ہم بھی رواواری ظاہر کرنے کے لئے دشمن کے ہم شکل اور ہم لباس بن جا کیں اور نصار کی کا دشمن اسلامی اور دشمن مسلمان ہوناروزروشن کی طرح واضح ہے قرآن وحدیث نے خبروی ہے۔ إن السکافرین کانوا لکھر عدواً مبیناً ● اور نقشیم ہند کے وقت اسلام کے ساتھ نصار کی کی دشمنی کا مشاہدہ ہوگیا کہ جس قدر زائد علاقہ عکومت برطانیہ مسلمانوں کودے سکتی تھی وہ ہندوؤں کودے ٹی اور مسلمانوں کود در گرف ہے مطابعہ نے باہر سے جار الا کھ یہودی الا کو فلسطین میں بسائے اور اس طرح فلسطین کو تھیم کیا اس قاعدہ سے ہندوؤں میں جہاں کہیں بھی جار الا کھاور آٹھ والا کھ مسلمان آباد تھے برطانیہ کو چاہئے تھا کہ فلسطین کی طرح ہندوستان کے صوبہ بو پی میں تنہامسلمانوں کی تعداد ای الا کھ ہے ۔ تقییم فلسطین کے اصول سے صوبہ بو پی میں بھی اس (۸۰) الا کھ مسلمانوں کی فلسطین کے اصول سے صوبہ بو پی میں بھی اس (۸۰) الا کھ مسلمانوں کی فلسطین کے اصول سے صوبہ بو پی میں بھی اس (۸۰) الا کھ مسلمانوں کی فلسطین کے اصول سے صوبہ بو پی میں بھی اس (۸۰) الا کھ مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے محاشرہ کو الگریزی وشنوں کے محاشرہ کو احتیار کرتے جار ہے بیں اصل وجہ بیہ ہوگئے گوگئے اللہ کو میں تھے تھے کہ ہوئے قطع کو یہ بچھتے ہیں کہ یہ وضع قطع کو یہ بچھتے

گرافسوس کے عاصل کی جاتی ہے کہ غیروں کے مقابلہ میں اس سے کام لیا جائے اپنی قوم پر اور اپنوں پر رعب جمانے کے لئے عزت و توکت حاصل نہیں کی جاتی دعویٰ تو تو می ہمدردی کا گر اپنی توم کے معاشرہ سے وحشت اور نفرت اور غیر قوم کے معاشرہ سے انس دمحیت ۔

اُگھریزوں کے ہمٹکل بنیں گےتو عزت اور شوکت حاصل ہوگی۔

گرگٹ کی طرح وقتا فو قتارنگ بدلنے میں کیا خاک عزت رکھی ہے کٹکنگی ہاندھے ہوئے بورپ کو دیکھ رہے ہیں جوفیشن اور لباس انہوں نے اختیار کیا وہی لباس اور فیشن عاشقان مغرب نے بھی اختیار کرلیا۔ جوکسی کا

یہ امرروز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلام کی روشنی مکہ کرمہ کے افق سے روئے زبین پر پھیلی ہوئی جس سے تھوڑ ہے ہی عرصہ بیں مسلمانوں کی کا یا پلٹ گئی اور دینی و دنیوی ترتی ان کو حاصل ہوئی اور آسانی شریعت کے بھیلانے کے تھیلانے کے تھیلانے کے مروجہ علوم نہایت ہوئی اس کا سبب یہ نہ تھا کہ انہوں نے سلاطین وقت کے مروجہ علوم نہایت سرگری سے حاصل کئے تھے یا تجارت وصنعت میں انہوں نے ہوئی وستگاہ بیدا کی تھی یا سودی کاروبار کو انہوں نے وسنع پیانے پر پھیلایا تھا اور ہوئی شہارت کے شروی کے تھے۔

بلکہ اس کا اصلی سبب بیرتھا کہ آسانی شریعت کی مشعل ان کی ہادی اور رہنما تھی اور انتباع نبوی ہی ان کی فتح ونصرت کا جھنڈ اقھا جس سے چند روز بیں انہوں نے عظیم الثان سلطنت قائم کر لی کہ جس نے قیصر وکسر کی ک عظمت وجلال کو خاک بیں ملادیا۔

یدایک ایسا بدیجی مسئلہ ہے کہ جس پر کسی قشم کی ولیل اور بر ہان قائم میں کہ ایسا برائم کا مردار کے 12 میران کے 12 میران کے 14 میران کرنے کی حاجت نہیں اور یہود اور نصار کی کے مؤرخین اس پر گواہ ہیں کہ آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم مکہ محرمہ میں مبعوث ہوئے اور تن تنہا عرب کے وشیوں اور جاہلوں اور اونٹ جرانے والوں کوتو حید دتقر ید کاسبق پڑھایا اور قشیوں اور جاہلوں اور اونٹ جرانے والوں کوتو حید دتقر ید کاسبق پڑھایا اور آسانی کتاب کی تعلیم دی ایک طرف تو ان کوعبودیت اور معرفت ہے آگاہ کیا اور دوسری طرف ان کو جہانبانی اور عدل وعمرانی کے وہ طریقے بتلائے کہ کیا اور دوسری طرف ان کو جہانبانی اور عدل وعمرانی کے وہ طریقے بتلائے کہ جس سے چند ہی روز ہیں وہ ایک زبروست سلطنت کے مالک بن گئے حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی مال و دولت تھانہ کوئی فوج اور طاقت تھی اور نہ انہوں نے عور کو حلال انہوں نے غیر تو مول کے علوم وفنون حاصل کئے اور نہ انہوں نے سود کو حلال قرار دیا تھا یہ سرکے اور نہ انہوں نے سود کو حلال قرار دیا تھا یہ سب ا تباع شریعت کی برکت تھی۔

آنخضرت على الله عليه وسلم كے وصال كے بعد صديق اكبراآپ كے جائشين ہوئے تو آپ نے بھى اپنے زمانہ خلافت يمن شريعت كى پابندى كو پورا پورا لمحوظ رخعا اور آپ كے عہد خلافت يمن جب قبيلوں نے ذكو ق دينے كے بانكار كيا ان پر فوج كشى كى اور تسم كھا كے يہ فرمايا كہ جولوگ ايك رى آنخضرت سلى الله عليه وسلم كے زمانے يمن دينے تھے اگراس كے دينے يمن آنخضرت سلى الله عليه وسلم كے زمانے يمن دينے تھے اگراس كے دينے يمن بھى تائل كريں گا ور مرتدين اور مدعيان نبوت سے جہادو تمال كروں گا اور مرتدين اور مدعيان نبوت سے جہادو تمال كيا اور ان كافلے تم كيا۔

ای طرح خلیفہ ٹانی کے زمانے میں جو ہیبت اور شوکت تھی دو بھی اتباع شریعت ہی کی برکت تھی دنیا کے بڑے بڑے سماطین ان سے ڈرتے تھے۔ whiteholdship is the belief of the belief of

خوب سمجھلو کہ جس نبی ای فیداہ نیفسسی و آبی و آمی کے اتباع کی برکت سے صحابہ کو ذوالقر نبین اور سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت فی اور جس سے قیصر و کسر کی کا تختہ الٹ گیا اور ان کی فوجوں کو اور ان کے تعرف اور معاشر سے کوصحابہ نے کھلے بند دل کچھاڑا اس طریق کو اعتیار کرو گے تو ترقی موگی۔امام مالک کا ارشاد ہے:

لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها 🗗

ترجمہ: اس امت کے آخر کوائ چیز سے صلاح اور فلاح حاصل ہوگی جس چیز ہے امت اول کوصلاح اور فلاح حاصل ہوئی۔

شریعت اسلامی نے تھرانی کے وہ اصول بتائے کہ جو دنیا نے نہ سبھی دیکھے نہ سے تھے۔اس کی ابتاع سے ترقی ہوگی غیروں کی پیروی اور نقالی سے ترقی ہوگی غیروں کی پیروی اور نقالی سے ترقی نہیں ہو عتی۔ترقی کا دار و مدار یہود و نصاری کی مشابہت پر نہیں بلکہ اسوہ نبوی کی چیروی پر ہے جیسا کہ خلفاء راشدین اور خلفاء عہاسیہ کے دور میں جو ترقی ہوئی وہ مشابہت کقار کی بناء پر نہی بلکہ ا تباع نبوی کی بناء پر نہیں بلکہ ا تباع نبوی کی بناء پر نہیں بلکہ ا تباع نبوی کی بناء پر نہیں بلکہ ا

<sup>■</sup> نقمه أبو القاسم الحوهري في كتابه "مسند الموطأ" (١ /٣٣٣) قال: أخبرنا الحسن بن علي بن شعبان، قال حدثنا أحمد بن مروان، قال: حدثنا إبراهيم بن داريل، قبال: حدثنا ابن أبي أوبس، قال: قال مالك: كان وهب بن كهسان يقمد إلبنا ثم لا يقول أبداً حتى يقول لنا: إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، قلت له: يريد ماذا؟ قال: بريد النقى.

ہاری منزلی کا اصلی سبب تھید بالانبیاء سے انحراف ہے اور علی ہذا ہے
گان کرنا کہ اسلامی لباس انگریزوں کی نگاہوں میں بے وقتی کا موجب
ہویہ خیال خام ہے عزت وقعت کا دار و مدار قابلیت پر ہے نہ کہ لباس پر
بلکے نقل اتار نے والے کو خوشا مدی بھے ہیں اسلامی لباس میں بے وقعتی نہیں
بے وقعتی تو غیروں کے لباس میں ہے لندن میں گول میز کا نفرنس ہوئی بہت
ہندولیڈر انگریزی نباس میں گئے گرگا ندھی اسپے لنگو نے میں گیا سو
صومت برطانیہ نے جواعز از ننگے فقیرگا ندھی کا کیاوہ انگریزی لباس دالوں کا
ضہیں کیا۔

د بلی میں بہت سے در بار ہوئے جو دالیان ریاست لاکق اور قابل تھے اور اسلامی لباس میں آتے تھے ان کا اعز از واکرام کوٹ پتلون والوں سے زیاد ہ ہوتا تھا۔

خوب بجولو که یبود ونساری مسلمان سے اس وقت تک بھی راضی نہیں ہو یکتے جب تک کہ مسلمان اسپنے کو ملت اسلام کا پیروکا رہتا تے رہیں جیے اللہ تعالی نے خبروی ہے : ﴿ولسن تسر صسی عدلت البھود والا النصادی حقی تقبع ملتھم ﴾

# Additional of the state of the

اگرترتی چاہتے ہوتواس طریقے کواختیار کرد کہ جس ہے صدراول میں اسلام کوترتی ہوئی اور چار دانگ عالم میں اسلام کا ڈٹکا بجا جیسا کہ تاریخ عالم کی شاہد ہے کہ جوشو کت واقتداراور فتو حات کی ترتی اور علمی اور فنی اخلاقی عروج خلفائے راشدین اور خلفائے بنی امیہ وخلفائے بن عہاس کے زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہواا مریکہ و برطانیہ کوئل کر بھی وہ عروج حاصل نہیں ہوا۔

مغربی تو میں جوعلم و حکمت کا چرچا ہوا تو مغربی اقوام نے مسلمانوں سے علوم کے دور میں جوعلم و حکمت کا چرچا ہوا تو مغربی اقوام نے مسلمانوں سے علوم و فنون حاصل کئے اور اپنی زبانوں میں ترجے کئے اور ترقی کی جس منزل پر پہنچے وہ دنیا کے سامنے ہے اب اسلامی فرمانروا کال کوچا ہے کہ علوم جدیدہ کو اپنی زبان میں شفل کریں تا کہ عام مسلمان اس سے استفادہ کر سکیں اور کالج میں جا کر عمر عزیز کے چودہ سال اور اپنی گاڑھی کمائی کے بیس بیس بزار روپید میں جا کرعمر عزیز کے چودہ سال اور اپنی گاڑھی کمائی کے بیس بیس بزار روپید غیر قوموں کی زبان سکھنے کے لئے نذر نہ کریں۔

انگریزی لباس کے اقتصادی نتائج

پہلے اکثر و بیشتر کپڑے گھر میں سلا کرتے تھے خصوصاً عور توں کے زنانے کپڑے درزیوں کے پاس بھیجنا معیوب تھا جب سے فیشن کا در دازہ کھلا سارے گھر کے کپڑے درزیوں کے پاس جانے گئے آمدنی میں تو معلا سادے گھر کے کپڑے درزیوں کے پاس جانے گئے آمدنی میں تو مع الحافظ المحافظ المعافظ الم

ان بدنام كنندگان اسلام سے يو چھٹا ہول كەتم نے كس وجد سے انجمریزی لباس کواسلای لباس برترجیح دی اگر دینه بیه ہے کہ اسلامی لباس میں کوئی جسمانی مصرات یا نقصانات محسوس کئے ہیں تو اس کو بیان کریں تا کہ اس برغور کیا جائے کہ اسلامی لباس میں جسمانی مصرتیں ہیں یا آگریزی لباس میں ،اوراگر وجہ بیہ ہے کہ اسلامی لباس میں حقارت یائی جاتی ہے اوراگر یمی بات ہے تو پھراسلام کے دعوے کی بھی ضرورت نہیں مغربی قومیں تو سرے ے اسلام اورمسلمان ہی کو حقیر اور ذلیل مجھتی ہیں و لمن تسو صب علك اليهودولا المنصاري حتى تتبع ملتهد اسلام كوايي مسلمانول كي کوئی ضرورت نہیں کہ جوگر گٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہوں اور ہر نئے فیشن کے دلدادہ اور عاشق ہوں اور استقلال اور خودی ہے کورے ہوں جبیا دلیس دبیانجیس ان کاند ہب ہوجس کے مزاج میں استقلال اورخو د داری نہ ہووہ کیاحکومت کر سکے گا۔

# Windertotal Andrew And

جب تک خلفائے اسلام انتاع شریعت میں سرگرم رہے ان کی سلطنت روبہ تی فاور کا لفوں کی نظروں میں ان کی عزت اور ہمیت رہی اور شمنوں کے دل ان سے ملتے رہے اور تا سُدِ اللی ان کے شامل حال رہی۔

قال تعالیٰ: ﴿ يَا أَيهَا الذَّينَ آمنوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُ كَمَرُ ويشبت أقدام كمره ﴿ وَأَنْتَمَ الأَعلونَ إِنْ كَنْتَمَ مؤمنين ﴾ وأنتم الأعلون إِنْ كَنْتَمَ مؤمنين ﴾ السرعة مؤمنين الله على عدد كروكة والشّم الله كرد كرك كا اور تمهار ب قدمول كونابت ركع كا اورتم بى عالب ربوك اگرتم كيمسلمان سن رسعه

مجرجس قدروقاً فو قاسلاطین اسلام کی پابندی شریعت کا خیال کم موتا گیااور عیش وعشرت اور نفسانی خواهشوں بیس اشتعال بردهتا گیاای قدر اسلامی سلطنت کی بنیاو کمزور ہوتی گئی اور اسلامی حکومت کا دائر و مختصر ہوتا گیا۔

<sup>🕛</sup> محبد: ۷

<sup>🕝</sup> آل عمران: ۱۳۹

<sup>🕝</sup> الرعد: ١٦

میں تغیر نہ بیدا کرلیں بعنی اللہ تعالیٰ سی کوا بٹی نگر ببانی اور مہر بانی ہے محروم نہیں کرتے جب تک وہ اپنی جال اور طریق کواللہ کے ساتھ نہ بدلیں۔

تشبہ کے مفاسداور مصرتوں پر فاروق اعظم کی تنبیہ

حضرت عمر المحامة عبد خلافت ميں جب اسلامی فتو عامت كا دائرہ وسیع

ہوا اور قیصر و کسر کی کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تو فاروق اعظم گوفکر دامنگیر
ہوئی کہ جمیوں کے اختلاط سے اسلامی امتیازات اور خصوصیات میں کوئی
فرق ند آ جائے اس لئے ایک طرف تو مسلمانوں کو تاکید کی کہ غیر مسلموں کی
تشبہ سے پر ہیز کریں اور ان جیسی ہیئت اور لباس اور وضع قطع اختیار نہ کریں
اور دوسری طرف کا فروں کے لئے ایک فرمان جاری کیا کہ کفار اپنی
خصوصیات اور امتیازات میں نمایاں رہیں اور مسلمانوں کی وضع قطع اور ان کا
ازار وعمامہ استعمال نہ کریں تاکہ اپنے اور پرائے میں التباس نہ ہوسکے اور اشتیا وادر التباس نہ ہوسکے اور

ب ں ہرورہ ہد ہوجائے۔ مسلمانوں کے نام فاروق اعظم کا فرمان

حضرت امام بخاری ہے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ان مسلمانوں کے نام جو بلاد فارس میں تھیم تھے یفر مان جاری کیا کہ اے مسلمانو! اپنے آپ کوالل شرک اور اہل کفر کے لباس اور ہیئت ہے وورد کھنا۔

كسافال ابن تبعية في كتابه "افتضاء الصراط المستقيم" (ص١٠):
 وقيد قيدسنا منا رواه المنحاري في صنحيحه عن عمر بن الخطاب: أنه كتب إلى
 المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكو وزي أهل الشرائد

### representative property and the property of th

ایک دردوایت میں ہے کہاس طرح فرمان جاری فرمایا:

ا مابعد،ا ہے مسلمانو!ازاراور جادر کااستعال رکھواور جوتے پہنواور

ا پنے جدامجداساعیل علیہ السلام کے لباس (کنگی اور جادر) کو لازم پکڑواور اپنے آپ کوئیش پرستی اور عجمیوں کے لباس اوران کی وضع قطع اور ہیئت سے دور رکھومبادا کہتم لباس اور وضع قطع میں عجمیوں کے مشابہ بن جاؤ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے نبیرہ معد بن عدنان کی وضع قطع اختیار کرواور موٹے

اور کھر درے اور پرانے کیڑے پہنو جوامل تواضح کالباس ہے۔

اورمنداحدیں ہے کہ ابوعثان نہدی کہتے ہیں کہ ہم آذر بانجان میں تھے کہ ہمارے امیر لشکرعتبہ بن فرقد کے نام فاروق اعظم کا فر مان پہنچا: اے عتبہ بن فرقد ! تم سب کا یہ فرض ہے کہ اسپنے آپ کوعیش پر ت اور کا فروں اور مشرکوں کے لباس اور بائیت اور وضع تطع سے اپنے کو دوراور

محقوظ رکھیں اورریشی انباس کے استعمال سے پر بہیز رکھیں۔ € فال ابن حصر العسقلانی فی فتح الباری (۲٤۰/۱): زاد الإسماعیلی

على ابن حجو العماكيلي في فتح الباري (١٤٠١): (١٤ الإسماعيلي في فتح الباري (١٤٠١): (١٤ الإسماعيلي في فتح الباري (١٤٠٤): (١٤ الإسماعيلي في فتح البارية والمنظور الأغراض فإن رسول الله والمنظور والمنظور والمنظور المنظور المنظور المنظور المنظور والمنظور المنظور المنظو

انورجه مسلم فی صحیحه برقم (۵۳۲ه) فی باب تحریم استعمال =

المحکوم استعمال علی المحکوم المحکوم

## APPROXIMENTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

# كافرول كيمتعلق فاروق أعظم كافرمان

فاروق اعظم کا دہ فرمان کہ جونصار کی شام کے عہداور اقرار کے بعد بطور شرا نظ تمام قلمروخلافت میں جاری کیا گیااور جن شرا نظ پرنصار کی شام کوجان و مال اور اہل دعیال کا امن دیا گیاوہ بیتھا۔

ہم نصاری شام اپنی جانوں اور مانوں اور الل وعیال اور اپنے ند ہب کے لئے امیر المؤمنین فاروق اعظم سے امان طلب کرتے ہیں اور اینے نفسوں پر بطور شرط اور عبد امور ذیل کولازم گردانے ہیں:

کہ ہم مسلمانوں کی تعظیم و تو تیر کریں گے۔ اور اگر مسلمان جاری مجلسوں میں بیٹھنا چاہیں تو ہم ان کے لئے مجلس چھوڑ دیں گے۔ اور ہم کسی

= إناء الذهب ..... إلخ، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عناصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: كتب إليها عمر و نحن بأذر يبحان: يا عنية بن فرقد! إنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك وليوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ليوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا وسول الله صلى الله عبه وسلم إصبعيه الوسطى والسيابة وضمهما، قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب، قال: ورفع زهير إصبعيه.

و الحرجة أحمد في مسنده برقم (٩٢)، والبيهقي في منته الكبرى يرقم (٣٢٦)، وفي شعب الإيمال برقم (٣٩٢)، وأبو عوانة في مستعرجه برقم (٣٨٧١)، وابن الأعرابي في معجمه برقم (٣٨٧).

## BestUrduBooks.wordpress.com

water to be the control of the contr امر میں مسلمانوں کے ساتھ تھیداور مشابہت ندکریں ھے ندلباس میں ندٹو پی میں نہ عمامہ میں نہ جوتے میں نہ سرکی ما تک میں ۔ ہم ان جبیبا نام کلام نہ کریں گے ۔اور ندمسلمانوں جبیہا نام اور کنیت رکھیں گے۔اور نہ زین پر تھوڑے کی سواری کریں گئے۔ اور نہ مکوار لاکا تیں سے \_اور نہ کسی قتم کا ہتھیار بنائیں گے اور نہ اٹھائیں گے۔ اور نہ اپنی مہروں برعر بی نقش کندہ کرائمیں گے۔اور ندشراب کا کاروبار کریں گے۔ اورسر کے اسکلے حصہ کے بال کٹا کیں گے اور ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی وضع پر رہیں گے۔اور کسی راستہ اور بازار میں اپنی مذہبی کتاب شائع نه کریں گے ۔ اور ہم اینے گر جاؤں میں ناقوس نہایت آ ہتہ بجائیں گے ۔اور ہم اینے مردوں کے ساتھ آ واز بلند نہ کریں ہے۔ اور ہم اینے مردوں کے ساتھ آ گئبیں لے جائیں گے۔ 🗨 یہ مجوں کے متعلق ہے جوآگ کی برستش کرتے ہیں۔اس روایت کی سندنهایت عمده اور کھری ہے۔

المحرجه البيهقي في سننه الكبرى يرقم (١٩١٨) قال: أخيرنا أبو كر بن طاهر الفقيه، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن مختويه، حدثنا أبو يكر بن يحقوب بن يوسف المطوعي، حدثنا الربيع بن ثعلب، حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي الميزار، عن سفيان الثوري، والوليد بن نوح، والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم قال: كبت لعمر بن العطاب بن مصرف، عن مسالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحبم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصاري مدينة كذا و كذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان عمر أمير المؤمنين من نصاري مدينة كذا و كذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان

= لأنتقب نيا و ذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكوعلي أنفيينا أنَّ لا نحدث في مدينتشا ولا فيلما حولها ديرأ ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهب، ولا تحدد ما خرب سنهماه ولا نبحبي ما كانا منها من عطط المسلمين، وأن لا نمنع كنالسنا أن يستزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، و نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن تنزل من مرابنا من المسلمين ثلاثة أيام تطعمهم، وأن لا نؤمن في كنا تسنا ولا منازلنا حياسيوسياً، ولا نكتم غشاً للمسلمين، ولا تعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركاً، ولا شدعو إليه أحداً، ولا تستم أحداً من فرايننا الدخول في الإسلام إن أراده، وأن توفر المسلمين، وأن نقوم لهم من محالسنا إن أرادوا جلوساً، ولا تتثبه يهم في شيء من لباسهم من قبلتسوة ولا عيميامة ولا تتعليين ولا فرق شعر، ولا يتكلم بكلامهم ولا تتكنى بكناهم، ولا فركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئاً من السلاح، ولا تبحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نحز مقاديم رؤو سنا، وأن تلزم زيناً حيثما كنا، وأنَّ نشد الزنائير على أو ساطنا، وأن لا نظهر صنبنا و كتبينيا فيي شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصلب على كسائسينيا، وأن لا نضرب بناتوس في كنائسنا بين حضرة فمسلمين، وأن لا تحرج مسعمانيناً ولا باعوثاً، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا يظهر النيران معهم في شيء من طرييق المسلميين، ولا تحاورهم موثانا، ولا نتخذ من الرقيق ما حرى عليه سهام الممسلمين، وأن ترشد المسلمين ولا تطلع عليهم في منازلهم، فلما أنبث عمر رضي البليه عينيه بالكتاب زاد فيه: وأن لا تضرب أحداً من المسلمين شرطنا لهم ذلك على أتفسينا وأهل ملتناه وقيلنا عنهم الأمان فإن تحن حالفنا شبئأ مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق.

ادر ہم اپنی آبادی میں کوئی نیا گرج نہیں بنا کیں گے۔ اور جو خطہ زمین مسلمانوں خراب ہوجائے گااس کی تجدید نہیں کریں گے۔ اور جو خطہ زمین مسلمانوں کے لئے ہوگا ہم اس کوآباد نہیں کریں گے۔ اور ہو خطہ زمین مسلمانوں کسی وقت بھی اپنے گرجا میں اڑنے سے ندروکیں گے۔ اور تین دن تک مسلمان مہمان کی مہمائی کریں گے۔ اور اپنے کسی گرجا اور مکان میں مسلمانوں کے مہمائی کریں گے۔ اور اپنے کسی گرجا اور مکان میں مسلمانوں کے مہمائی کریں گے۔ اور اپنے کسی گرجا اور مکان میں کو پوشیدہ ندر تھیں گئے۔ اور اپنی اولا دکوقر آن کی تعلیم نہیں دیں گے۔ اور اپنی اولا دکوقر آن کی تعلیم نہیں دیں گے۔ اور اپنی اولا دکوقر آن کی تعلیم نہیں دیں گے۔ اور اپنی اولا دکوقر آن کی تعلیم نہیں دیں گے۔ اور کسی شرک کی رہم کو ظاہر اور علانہ طور پرند کریں گونے اور ندکسی کوشرکت کی دعوت دینے اور ندکسی رشتہ وار کواسلام میں واخل ہونے نسے روکیوں گے۔

عبدالرحمٰن بن عَنم اشعری فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ شرائط نامہ لکھ کرفاروق اعظم کے ملاحظہ کے لئے لا کررکھا تو فرمایا کہ اس تحریر ہیں اتناضافہاورکرو۔

اور ہم کسی مسلمان کو ماریں گے نہیں لیعنی تنکیف نہیں پہنچا کیں گے ہم نے انہی شرا بھا پراسپنے گئے اورا پنے فدہب کے گئے امان حاصل کیا ہے ماری انہاں کا ایک انہاں کا کہ کا کہ انہاں کا کہ انہا یس اگرہم نے شرائط مذکورہ بالا میں ہے کسی شرط کی خلاف ورزی کی اقو ہمارا عبداور امان ختم ہوجائے گا اور جو معاملہ اہل اسلام کے دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ ہے وہی ان کے لئے رواہوجائے گا۔ ●

شبہ میر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سرستے پیر تک انگریزی یا ہندوانہ لباس میں غرق ہوجائے تو کیا اس کے اعتقاد تو حیدورسالت میں کوئی فرق آجائے گایا اس لباس سے دوکا فر ہوجائے گا؟

اگرآپ تھوڑی دیرے لئے اپنامرداندلباس اتاریں اوردولت خانہ
میں جاکر بیگم صاحبہ کا تخواب کا پاجامہ اور مرخ ریشی اور زرین کرتا اور بناری
دو پشہ اور ہاتھوں میں چوڑیاں پاؤں میں پازیب اور گلے میں ہارڈ ال کرباہر
شریف لاکردفتر میں کری پراجلاس فرما کیں تو کیا آپ بیگم صاحبہ بن جا کیں
گے اور کیا آپ کی باطنی رجولیت (مردانیت) میں کوئی فرق یا خلل آگ گا
اور دفتر میں کری پراجلاس فرمانا کیا گوارا کرنا چاہئے کیونکہ آپ کے نزدیک
ظاہری مشابہت میں کوئی حرج نہیں بھن لباس میں کیارکھا ہے اور جب
اگریزی لباس سے مسلمان کا فرنہیں بن جا تا تو کیا ایک مردبیگم صاحبہ کا لباس
پین لینے سے عورت یا بیگم صاحبہ بن جائے گامھن زنانہ لباس سے اس کی
رجو لیت اور مردائی میں کیا فرآ جائے گامھن زنانہ لباس سے اس کی
رجو لیت اور مردائی میں کیا فرآ جائے گامھن زنانہ لباس سے اس کی

اورعلیٰ بلزاا گرکوئی مختف کسی مختث (ہیجوے) کا لباس پہن لے تو کیا

پس اس طرح سمجھے کہ انگریزی لباس سے فی الحال اگر چہ اسلای عقا کہ میں فرق نہیں آیا لیکن یہ کیسے معلوم ہوا کہ آئندہ چل کر بھی اس کے بإطنی اعتقاد میں خلل نہ آئے گا خوب یاد رکھو کہ جب تک تمہار ااسلامی عقیدہ اندرے محفوظ ہے اس وقت تک توتم انگریزی اور ہندوانہ لباس کے استعال ے عیسائیوں ادر مشرکوں کے فقط مشابہ ہوا ور ارشاد نبوی ہے (مین تشبیعه بسفوم فلهو مغهمه جرم تشبدك بحرم بمواورخدانخواستداورخدانخو استداورخدا نخواستہ جس وقت تمہارے ظاہر کا اثر تمہارے باطن میں پہنچ جائے اور اسلامي عقائديين بهي غلل آ جائے تو بيہجھ لينا كەتم اس وقت فقط مشركيين اور نصاریٰ کےمشابہبیں رہے بلکہ خودنصرانی ادرمشرک ہو گئے جو تھم ان کا ہے و ہی ان کا ہے اگر چہ اسلام کا دعویٰ کریں ایسا اسلام قومی اسلام کہلائے گا شرگی اسلام وہ ہے جوتو اعد شرعیہ کے مطابق ہو ۔ تانو نا پاکت نی وہ ہے جو حکومت پاکستان کے قوانین مانتا ہو اور دشمنان حکومت کی وردی کے استعال کومبغوض رکھتا ہواور جوشخص پاکستان کے قوانمین اورا حکام پر تکتہ چینی کرتا ہواوراسرائیل کی وردی پہن کربازار میں پھرتا ہواگر چہا بیاشخص قو می حیثیت ہے پاکستانی ہو مگر حکومت کے قانون اور ضابطہ سے وہ وشمنان حکومت میں سے ہے۔

ہ رے اس بیان ہے آیک شبہ کا بھی جواب نکل آیا وہ بید کہ کوئی ہے کے کدر نا ندلیاس میننے میں قباحت رہے کے مورت دوسری جنس ہے اور مرو د دسری جنس ہے جواب بیہ ہوا کہ شریعت کی نظر میں مؤمن اور کا فر دوا لگ الگ جنسیں ہیں ایک جنس کو دوسری جنس ہے مشابہت کی اجازت نہیں جیسے حکومت کی نظر میں وفا داراور باغی دوالگ الگ قشمیں ہیں ادر دونوں کے احکام الگ الگ ہیں اگر چہوہ دونوں ایک ہی باپ کی اولا واور ایک خاندان کے دوفروہوں ای طرح اسلام کی نظر میں مؤمن اور کا فرووا لگ الگ قشمیں بين اور برايك كاحكام الك الك تين هو المذي خلف كم فمنكم كساف ومنكر مؤمن • اورجس طرح تمام متدن حكومتول بيسوي قانون ہے کہ حکومت کے رحمن اور باغی کوصدارت اور وزادت کا منصب نہیں ویا جاسکتا ای طرح اسلام کہتا ہے کہ دشمن اسلام ( کافر) کواسلامی حكومت كالميراوروز بزنبين بنايا جاسكتابه

<sup>👽</sup> التغابن: ۲

ہند کے پیش تو تشتم غم دل ترسیدم که دل آزار دود شوی درنه بخن لیبار است اسلامی لیاس کی تعریف

قال تعالى: ﴿ ولِباس التقوى ذلك خير ذلك من

آيات الله لعلهم يذكرون،

سن تعل اور عمل کو اسلامی کہنے کی دوصور تیں ہیں ایک بیا کہ آنخضرت صلٰی اللّٰدعلیہ دسلم نے خوداس کا م کوکیا ہوا ور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کی اجازت وی ہواوراس سے منع ندفر مایا ہو پس جس امر ے نبی اکرمصلی القدعلیہ وسلم نے منع فر مایا ہودہ اسر غیراسلامی ہوگا ادرجس کو خود کیا ہو یااس کی اجازت دی ہوہ ہ امراسلامی کہلائے گامثلاً جو کی رونی کھا نا سنت فعلی ہے اور اس پر عمل کرنا اعلیٰ اور افضل ہے اور خمیری روٹی اور ہریانی اورمرغ مسلم کااستعال جائزے کیونکہ ان لذائذ اورطیبات کی شریعت سے اجازت ٹاہت ہے اور کتے اور فخزیر اورشراب کا استعمال غیر اسلامی ہوگا کیونگہ شریعت میں ان چیزوں کی ممانعت ہے ای طرح لباس کو مجھو کہ جو لباس آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم نے خوداستعمال کیامثلاً لنگی اور حیاور اور جب اور عمامہ دولیاس اسلامی ہےاور جولیاس آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال نہیں کیا مثلاً یا جامداور سلیم شاہی جوتا اورا چکن اور صدر کی کیکن ہے کوار الحالی المحالی ا

أباس ميم تعلق ايك اعتراض اوراس كاجواب

یہاں سے اہل فیشن کے اس شبہ کا بھی حل ہوگیا کہ جوعا، پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوٹ پتلون غیراسلامی ہوتو علاء کے لیے لیے کرتے اوراچکن اورسلیم شاہی جوتے بھی غیراسلامی لباس ہوں گے کیونکہ حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صی بہ کرام سے اس فتم کا معاشرہ وتاریخ اور سیرت سے کہیں ٹابت نہیں ہے۔

 کوفے اور شامی کمباب نوش نہیں فرمائے لیکن اس قسم کے توسعات اور تعقیات ماملی کی استحقال اور شامی کمباب نوش نہیں فرمائے لیکن اس قسم کے توسعات اور تعقیات حاصل کرنے کی آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے اجازت دی ہے بشرط میہ کہ وہ حدوو شرعیہ میں داخل رہیں اور اس قسم کے توسعات اور شعبیات اور شعبیات اور جو اور جو اور جو اور جو اور جو کا میں مقاہر ہوئے اور جو اسباب داحت حدود و شرعیہ میں متھان پر صحابہ کرام نے انکار نہیں فرمایا۔ جن خاص حضرات پر زید کا خاص رنگ تھا تو وہ باریک کیڑے کی بہنے اور در ہم در یار جع کرنے ہے۔ جسی منع فرماتے ہتھے۔

موسیا آداب دانا دیگرند سوخته جانان ردانان دیگرند

بدلباس اور تذہبہ کا مسئلہ تھا اب بڑے بڑے گنا ہوں کا ذکر کیا جاتا

-

(۱) مداڑھی ایک مٹھی ہے کم کرنا، کٹانا یامنڈ انا۔

(۲) ...... شرعی پردہ نہ کرنا، چھپازاد ، پھوپھی زاد ، خالہ زاداور ماموں زاد بھائی ، چچی اورممانی وغیرہ ہے بردہ فرض ہے۔

(۳)..... بلاضرورت شدید سی جاندار کی تصویر کھینچٹی کھنچوانا ، دیکھنا ،رکھنا 'ور تصویروالی جگہ جانا۔

(٣).....گاناباجاسنار

(۵).....ئى دى دېچىناپ

Authority of the state of the s

(۲)....جرام کھانا جیسے بینک ادرانشورنس وغیرہ کی کمائی۔

(۷). ...غیبت کرنااورسنیا به

خلاصدكلام

میر کہ جولیاس اور جو کھا نا اور پینا اور جو دضع قطع جومعا شرہ حدود شرعیہ کے اندر رہے گا وہ اسمادی کہلائے گا اور جو کھانا اور جو وضع قطع حدود شرعیہ سے خارج ہوگی وہ غیراسلامی کہلائے گی۔

تملك حمدود المله فملا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

ترجمہ: بیاللہ کی ہاندھی ہوئی حدیں ہیں سوان ہے آگے مت بڑھواور جوکوئی بڑھ چلے اللہ کی ہاندھی حدول ہے سووہی لوگ ہیں ظالم۔

> زابد! تشبیح مین زنار کا دورا نه دال با بربمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف

اللہ تعالی اپنے نفل و کرم ہے ہم سب لوگوں کو ظاہری اور باطنی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کنا ہول سے بہتے کی توفیق عطافر مائے اور مرنے کے بعد والی زندگی لیعنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطافر مائیں چونکہ ہرؤی روح لیعن جاندار کوموت کا مزوج بھنا ہے۔

#### waterbebebebebebebebebebebebebebebebebeb

## کل نفس ذآئقة الموت 🗗 برجان کوموت کامزه پیکھناہے

ہرانسان اپی مدت تک زندہ رہے کے بعد مرے گا یہ نظام فطرت ہے اور ہرتوم اس پر شفق ہے۔ ہم روز ہروز اپی موت کے قریب آئے جارہے ہیں آئ کا ون بھی گذر گیا ہماری زندگ ہے کم ہوگیا اور ہم آیک دن اور موت کے قریب بی گئر گیا ہماری زندگ ہے کہ ہوگیا اور ہم آیک دن اور موت کے قریب بی نے کے ۔ای طرح جب آیک ایک ون اپنی زندگ کا پورا ہموجائے گا تو موت آجائے گی اور ہم قبر میں بی جا میں گے۔ قبر، حیات انسانی کا انتظار انسانی کا انتظار کر ہی ہے۔ چنا نچہ جب مردہ قبر میں دفایا جاتا ہے تو قبر اس کے گفن کو کی اردی ہے۔ چنا نچہ جب مردہ قبر میں دفایا جاتا ہے تو قبر اس کے گفن کو کیا ڈری ہے ، جدن گلڑے گلڑے کو کہا گھر ہے۔ کو نیادھوکہ کا گھر ہے۔ و نیادھوکہ کا گھر ہے۔ و نیادھوکہ کا گھر ہے۔

دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے لیکن اس کا دھوکہ بہت ہی زیادہ ہے۔اس کا زندہ بہت جلد مرجائے گادنیا کا تمہاری طرف متوجہ ہونا دھوکہ میں ندؤال دے۔تم دیکھتے ہو کہ بہتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے ناہجھ ہے وہ جواس کے دھو کے میں پھنس جائے ۔کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے بڑے شہرآ باد کئے بڑی بڑی نبریں نکالیس اور باغات بنائے اور بہت تھوڑے ون رہ کر

<sup>💵</sup> أن عمران: ١٨٥٠ الإنبياء: ٣٥٠ العنكبوت: ٥٧

کھا اور ایک ہے۔ وہ اپنی محت اور تندر تی ہے دھو کے میں پڑگئے۔ صحت کے بہتر ہونے سے ان کے اندر نشاط پیدا ہو گیا اور وہ گنا ہوں میں مبتلا ہو گئے اس سے بڑا برافیب کون ہوگا جس کے ہاتھوں میں سب پچھ ہو گر دل میں اس سے بڑا برنفیب کون ہوگا جس کے ہاتھوں میں سب پچھ ہو گر دل میں کچھ نیس ہے جو دنیا کو سب پچھ دے جائے اور ساتھ پچھ نہ لے جائے جو انسانوں کے درمیان خوشحال رہا ہوگر جب خدا کے حضور میں حاضر بوتو اس کو بھوکے نظے ہوکار یوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔

خدا کیشم وہ لوگ مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے۔ ہزار دن رکا دنوں کے باوجود وہ خوب مال کماتے تھے اور جمع کرتے تھے اور اس مال کوجمع کرنے میں ہرفتم کی تکالف کوخوش ہے برواشت کرتے ہتھے نیکن اب دیکھوکہ مٹی نے ان کےجسموں کا کیا حال کر دیا ہے کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور بڑیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ او نجی او نجی مسہریوں اور نرم خرم گدول برخادمول کے درمیان آرام کرتے تھے۔عزیز وا قارب رشتہ دار اور پڑ دی ہروقت دلداری کرتے رہتے تھے لیکن کیا ہور ہاہے! آ واز وے کر ان سے بوچھوکہ کیا گذرری ہے؟ غریب امیرسب ایک میدان میں بڑے ہوئے ہیں ، مالداروں کوان کے مال نے کیا دیا؟ غریب کوان کی غربی نے کیا نقصان پہنچایاان کی زبان جو بہت چینی تھی اس کا حال یو چھو کیا ہواان کی نرم کھال والےجسم کہال چلے گئے کیڑوں نے ان کا کیا حشر بناویا!

آہ! کہاں گئے ان کے وہ خدام (نوکر چاکر) جو ہر وقت حاضر کاریار کاری

آو! اب وہ بالکل اسکیے اور اندھیرے میں پڑے ہیں۔ اب ان
کے لئے رات دن برابر ہیں نہ کسی سے ل سکتے ہیں نہ کسی کواپنے پاس بلا سکتے
ہیں۔ کتنے نازک بدن مرد اور عور تیل تھیں آج ان کے بدن مڑھئے اعضاء
ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔ آئکھیں نکل گئیں مند میں پائی، ہیپ اور لہو بھرا
ہوا سے سمارے بدل میں کیڑے ریک دہے ہیں۔ ادھریہا س حال میں
ہوا سے سمارے بدل میں کیڑے دیا اڑا رہے ہیں۔ بیٹوں نے مکان
اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ وار ثوں نے مال تقیم کرلیا۔

ہاں گربعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے محمر لیننی و نیا میں قبر کو یا در کھا اور اپنے لئے تو شہ جمع کیا اور اپنے وینچنے ہے پہلے اپنا سامان بھیج و یا وہ اپنی قبروں میں مزے اڑار ہے ہیں ۔ تر و تاز ہ چبروں کے ساتھ راحت وآرام کے ساتھ ۔

ایی زندگی جس کی رگ و بے شن دنیا پرئی رہی ہوئی ہوہی ہوئی ہوکیااس سے اس بات کی توقع کی جاسکتی ہے کہ بستر جان کی پر ہونٹ سے نکے ہوئے آخری الفاظ لا إليه إلا السلمة محمد رسو ل الله کی گواہی محالا المحالية المحا و سارت الول كي ؟

اے وہ تحض جونو کل قبر میں جائے گا تجھے آخر کس چیز نے دھو کے میں ڈال رکھا ہے کیا تجھے بیامید ہے کہ یہ کم بخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی ۔

تیرے بید وسیع مکان اور باغ ، تیرے بیزم بستر اور گرمی سردی کے کپڑے ساتھ جا کیں گے۔ یا در کھ جب ملک الموت آ کر مسلط ہوجائے گا کوئی چیز ساتھ جا کیں گے۔ یا در کھ جب ملک الموت آ کر مسلط ہوجائے گا کوئی چیز اس کو ٹال نہ سکے گی ۔ افسوس اے وہ شخص جوآئ اسپنے مرنے والے باپ ،

اس کو ٹال نہ سکے گی ۔ افسوس اے وہ شخص جوآئ اسپنے مرنے والے باپ ،

ہمائی اور جیئے کے گفن کا انتظام کر رہا ہے کل کو تجھے بیسب پیش آئے ہے

مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں ہے کے خبیں ہے کے کو نہیں ہے کے کا مصیبت سے چھڑانے کو نہیں جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا بار نہیں کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں

اللہ تعالی اپنے نفنل و کرم ہے دنیا ادراس کے دھوکہ ہے بہتے اور آخرت کی تیاری اور ظاہر وباطن ٹھیک کرنے کی اور صراط منتقیم پر چلنے کی تو نیق عطافر ما کیں اور تقویٰ والی حیات نصیب فرما کیں ،آمین ۔

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.

# بيرسج مدينه بيشام مدينه

یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک مجھے یہ قیام مدینہ

بھلا جانے کیا جام و بینائے عالم آرا کیف اے خوش خرام بدینہ

> مدینه کی گیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مذ نظر احرّام مدینه

مدين مدينه مدينه مدينه

ہوا لطف ریخا ہے نام مدینہ

نگاہوں میں سلطانیت نیج ہوگی

جو یا جائے گا دل میں بیام مدینہ

سکونِ جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو

حکونِ جبال ہے نظام<sub>ی</sub> مدینہ

ہو آزاد اخّر نم دد جہاں ہے

جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ

# شفاء القلوب

حفزت مولا ناشاه تحکیم محمد مظهر صاحب دامت برکاتهم مهتم جامعها شرف المدارس کراچی خلیفه مجاز حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله

ناشر:

حنتب خانه مظهرى

# شفاءالقلوب

الْسَحَمَّدُ لِلْهِ وَكَفَى وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفِي أَمَّا بَعَدُ: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ.

أخرجه البحاري في صمحيحه برقم (1) في باب كيف كان بدء الوحي إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب وضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنبات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت همرته إلى دنيا بصببها، أو إلى امرأة ينكحها فهمرته إلى ما هاجر إليه.

و أخرجه برقم (٢٥٦) في باب ما حاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، وبرقم (٢٥٦) في باب المحطأ والنسيان في العتاقة والطلاق و نحوه، ولا عتاقة إلا لوحه الله، وبرقم (٢٨٩٨) في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وبرقم (٧٠٠) في باب من هاجر، أو عمل خبراً لتزويج امرأة فله ما نوى، وبرقم (٢٥٩٦) في باب النبية في الأيمان، وبرقم (٣٥٦) في باب في ترك ظحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها، وذكره البحاري في صحيحه في السوضين تعليقاً: في باب الطلاق في الإغلاق و الكره والسكران و المعتون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق و الشرك وغيره، وفي كتاب الإكراه، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (٣٦٠٥) في باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنبة، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، وأبو داود في سنته برقم (٢٦٠٥) في باب قوله من الأعمال، وأبو داود في سنته برقم (٢٦٠٥)

بخارى شريف جوأصّعة الْمُكُنُّب مَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ بِيعِيْ قرآن كريم كے بعدسب معرضم بالثان كتاب بخارى شريف ب،اس كى رہا جبی حدیث کانگزامیں نے آپ حضرات کےسامنے پڑھاہے۔امیہ ہے۔ المؤمنين في الحديث لين الم بخاري رحم الله إلى كماب كي ابتداءان كى روايت سے كرد ہے يى جو أهِ بْدُ الْسَمُ وُمِنِيْنَ فِيْمَا بَيْنَ الْمُصْحَاب ہیں بعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہُوَ أُوَّ لُ مَنْ سُمْيَ بِأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْمَا بَيْنَ الْأَصْحَابِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَ حِسىَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُ ۞ يه يها فخص بين جن كوامير المؤمنين كاخطاب دیا گیا۔اباشکال ہوتاہے کہ اس سے پہلے تو حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عندامیر المؤمنین تصان کو بیخطاب کیوں نہیں ملا؟ دجہ ریتھی کہ انہوں نے ا ہے آپ کو بالکل فنافی الرسول کردیا تھاان پرایک خاص کیفیت اورایساغلبہ حال طاری رہتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں نماز بھی نہیں

<sup>=</sup> في ساس منا جاء فيسن يقائل رياء وثلدنيا، والنسائي في سننه برقم (٧٥) في باب النبة في الوضوء، وسرقم (٣٤٣٧) في باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناد، وبرقم (٣٧٩٤) في باب النبة في اليمين، وابن ماجه في سننه برقم (٣٢٧٤) في باب النبة. وأخرجه غيرهم في كنبهم من الصحاح والمساليد والمعاجم والأجزاء

كتابه "مرقاة المقاتيح": عن عمر الفاري في بدء كتابه "مرقاة المقاتيح": عن عمر بين المحطاب: وهو الناطق بالصواب، المسمى بالغاروق على ما دل عليه الكتاب، وأول من سمي بأمير المؤمنين فيما بين الأصحاب، رضي الله عنه.

#### National Association of the Commission of the Co

پڑھا <u>سکتے تھے فورا گریہ</u> طاری ہوجاتا تھا اور رونے <u>سکتے تھے ، ان پرایک</u> عجیب کیفیت طاری رہتی تھی۔

## منا قب حضرت عمر رضي اللَّه عنه

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ، کم وہیش ایک لا کھ چوہیں بنرار صحابہ کرائم میں سے ایسا جملہ کسی کے بارے میں ارشاد نویس فرمایا:

﴿ لَوْ كَانَ نَدِي ۗ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ ﴾ • كها گرنبوت كا دروازه بندنه موتاءا گرمبر سے لِعد كوئى ثبى موتا تووه عمر موتے -كياشان تقى ان كى!

## حضرت سعد بن الى وقاص رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه:

الحرجة الترمذي في سننه برقم (٣٩٨٦) في باب في مناقب عمر بن الخصاب رضي الله عنه، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا المفرئ، عن حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وقال: هذا حديث حسن غريب، لا تعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان.

و أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة برقم (٢٦٥)، والحاكم في السمندرك برقم (٢٩٥) وصححه، ووافقه اللهبي في تلخيصه، والطبراني في معجمه الكبير برقم (٤٣٣٩)، وابن عساكر في معجم شبوخه برقم (١٦٨).

#### ANTARIAN PARTE PAR

## ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكاً فَجًّا إِلَّا

## سَلَكَ فُجًّا غَيْرَ فَجُكَ ﴾

السياح، البحاري في صحيحه برقم (٢٩٤) في باب صفة إبليس وجنوده، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعفوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صنالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد: أن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء فريش يكلمنه ويمنتكرنه عالية أصوافهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنده فقال حمر: أضحك الله صلى الله عليه وسلم وسلم ورسول الله صلى الله عليه أسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال حمر: أضحك الله منان، يا أسول السده! قال: عجبت من هؤ لاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، فأن يهبن، ثم قال: أي عدوات الحجاب، قال عمر: أضحك الله عليه وسلم؟ قان: نعم! أنت أفظ أن فسهن أنهبنني، و لا تهسن رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ قان: نعم! أنت أفظ و الملم: والذي نقسى بيده ما لقيك الشبطان فط سالكاً فحًا إلا سلك فحًا غير فحك.

وأحرجه أيضاً برقم (٣٦٨٣) في بناب مناقب عمر بن التعطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه، وبرقم (٣٠٨٥) في بناب التيسم والضحك، ومسلم في صحيحه برقم (٣٣٥٥) في بناب من فضائل عمر رضي الله عنه، وأحمد في مستنده برقم (٣٣٥٥) وابن حينان في صحيحه برقم في مستنده برقم (٣٨٩٣) والنسائي في مستنده الكيرى برقم (٣٩٦٤)، وأبو يعلى في مستنده برقم (٣٨٩٣) والشناشي في مستنده برقم (٣٨٧٥)، والشناشي في مستنده برقم (٣٨٧٥)، والشناشي في مستنده برقم

مراح المنظمة المنظمة

حضرت عمر رضي الله عند کا بھین میں کیا مشغلہ تھا؟ وہ اونٹ چرایا
کرتے ہے، اس زمانے میں اونٹ چرانا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا جیسے آج
کل لوگوں کے پاس مرسلہ پر اور کرولا بڑی بڑی کاریں ہوتی ہیں اس زمانے
میں لوگوں کے پاس اعلی نسل کے اونٹ ہوا کرتے تھے جس کے پاس جینے
زیادہ اونٹ ہوتے ہے وہ اتنا ہی امیر اور سردار اور بڑا آدمی کہلاتا تھا۔ تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس میدان میں اونٹ چراتے تھے اس کا نام وجنان
تھا جوقد مل سے دس میل پرواقع تھا مکہ مکر مہ کے قریب، جب آپ مدسینے
تھا جوقد مل سے دس میل پرواقع تھا مکہ مکر مہ کے قریب، جب آپ مدسینے
سے مکہ کے قریب جائیں تو دادی قد ملی ابھی بھی موجود ہے۔

حضرت عمر رضي الله عنه كى شان عجيب تقى كه بره حا ب تك گھوڑ ہے كاد پرسوار ہوكر گھوڑ انہيں دوڑاتے تھے بلكہ گھوڑ ہے كو پيہلے پور كى رفيار ہے دوڑاتے تھے اور خود ببيرل دوڑتے تھے جب وہ پور كى رفيار ہے دوڑ نے لگتا تھا تو جست لگا كراس كى بيشت پرسوار ہوتے تھے ،كتنى قوت اللہ نے عطا فرمائى تقى ۔ تو اس ميدان ميں حضرت عمر رضي اللہ عندسب پر بھارى رہتے تھے۔

علامد معودی نے اپنی کتاب مروج الذهب میں حضرت عمر رضی الله عند نے زمانه جاہلیت الله عند نے زمانه جاہلیت میں ہوئے ہوئے القاب لئے اور ہوئے ہوئے بادشا ہوں سے ملاقاتی کیں میں ہوئے ہوئے القاب لئے اور ہوئے ہوئے بادشا ہوں سے ملاقاتی کیں کیں کو نکہ اہل عرب میں صرف ستر ہ آ دمی ہوئے مالکھنا جانے تھے۔ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فر مایا تو ستر ہ آ دمی لکھنا ہو ھنا جائے تھے جن میں حضرت عمر دھی الله علیہ وسلم نے اپنی بعث کا اعلان کتا ہوں کے اپنی بعث کا اعلان کی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعث کا اعلان کی ہوئے کا دوں میں جب میصد ا

<sup>♣</sup> كسما قال ابن الأثير الجزري في "أسد الغالة" (٢ /٤ /٣١); وكان من أشر ف قريشاً كانوا إذا وقع بينهم أشر ف قريشاً كانوا إذا وقع بينهم حرب، أو بينهم وبين غيرهم، بعثوه سقيراً، وإن تافرهم منافراً أو قاعرهم مفاحر، رضوا به: بعثوه منافراً ومفاحراً.

کر دیا ہے ،آج نبوت کا اعلان کر دیا ہے تب بیے بڑے پریشان ہوئے کہ بیتو ا یک نیامسئلہ گھڑا ہو گیا ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ بٹن سوساٹھ بنوں کوچھوڑ کرایک خدا دحدہ لاشریک لہ کی طرف دوڑرہے ہیں ،لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہور ہے ہیں چنانچہان کو بڑا غصرآ یا حالانکہان کے کان اس آ واز سے غیر مانوس نہیں تھے کیونکہ ان کے خاندان کے سر دار حضرت سعید رضی اللہ عنہ جوان کے بہنوئی تھے وہ اور ان کے والد حضرت زید اسلام لا يکے بتھے ، حضرت سعيد رهي الله عنه كا نكاح حضرت فاطمه ہے ہوا تھا جو حضرت عمر رهبی الله عند کی بہن تھی تو اس صدا ہے ،اس آ واز ہے ان کے کا ن غیر مانوں نہیں تھے۔لیکن طبیعت میں جلال کی سی کیفیت تھی۔ان کی ایک باندی نے جب اسلام قبول کیا تو اس کو بہت مارا کہتو اسلام چھوڑ دے اس نے کہانہیں! ایبا ہرگزنہیں ہوسکتا کہ میں اسلام کوچھوڑ دوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہلوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہورہے ہیں توان کا غصہ بڑھتا گیا یہاں تک کدایک دن انہوں نے ارادہ کرلیا کد کیوں نہ بانی اسلام جناب محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كا كام تمام كرويا جائـــ

چنانچہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے لُل کے ارادہ سے وہ تلوار لے کر گھر سے نگلے ، ادھر ابوجہل نے اعلان کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ل کرے گا سواونٹ کی صفانت میں لیتا ہوں لیعنی انعام کے طور پر سواونٹ میں دول گا چنانچہ وہ اس کے باس گئے اور جا کر تصدیق کی کہ کیا تو اپنے اس وعدے پر چنانچہ وہ اس کے باس گئے اور جا کر تصدیق کی کہ کیا تو اپنے اس وعدے پر

الموافق المنظمة المعالمة المنظمة المن

﴿ اَللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِي جَهُلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ﴾ •

یااللہ! عمرین میں ہے کی ایک کے ساتھ اسلام کو توت عطافر ما، یا تو ابوجہل کو اسلام عطافر ما یا تو ابوجہل کو اسلام عطافر مایا عمر کو اسلام عطافر ما، اس دعا پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بھی آ بین کہی اور یول تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار کی دعا تبول ہوگئی اب صرف اس کا ظہور باتی تھا لیکن اس کی خبر حضرت عمر کو نتھی کہ میں جا تو رہا ہوں کہ میں جا تو رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے جھے کو ما تک لیا ہے۔ چنا نجے وہ آگے بڑھے تو راستے اللہ کے نبی نے اللہ سے جھے کو ما تک لیا ہے۔ چنا نجے وہ آگے بڑھے تو راستے

و أحرحه البغوي في شرح السنة يرقم (٣٨٨٥).

<sup>■</sup> أحير جمه الشرصة في سنته برقم (٣٦٨٣) في باب مناقب عمر بن الحطاب رضي الله عنه، قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا بونس بن بكير، عن النضر أبي عسر، عبن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صبى الله عليه و سدم قال: اللهم أعز الإسلام بأبي حيل بن عشام أو بعمر، قال: فأصبح فقدا عمر على رسول الله صلى الله عليه و سدم فأسلم، قال أبو عبسى: هذا حديث عريب من هذا ابو حد.

میں ایک صحابی نتیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کاتعلق بنی زہرہ سے تھا انہوں نے ویکھا کہ مرغصے میں ہے، گردن کی رکیس تنی ہوئی ہیں اور ملوار ماتھ میں ہے تو یو حیصا کہ عمر خیرتو ہے؟ کہا کہ آج میں سیدالانبیا ، محمد رسول الشصلی اللہ عليه وسلم كاكام تمام كرنے جار ہاہوں تو حضرت نعيم بن عبداللہ رضي اللہ عنه نے کہا کہ اگر تم نے بیر کت کی تو بنی زہرہ اور بنی ہاشم تم کوچھوڑ دیں ہے؟ تو وہ تخت غصے میں آ گئے اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہتم بھی صابی ہو گئے ہو۔اس زمانے میں جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا تو کھارا سے صحافی نہیں صابی کہتے تنے لینی تم نے بھی اینے وین کوچھوڑ دیا ہے تو حضرت نعیم نے کہا کہ میں نے تمہارا دین کیا حصور اے اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں تم کن چکروں میں ہو۔اب بیہ مزید غصے میں آ گئے ، ذرا آ کے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک مجمع ہے اوراس کے یاس ایک چھڑاہے وہ اسے ری سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو ڈ <sup>ب</sup>ے کرنے ک تیاری کررہے ہیں ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب ہے گذرے تو پچنزے کے پیٹ ہے آ واز آئی:

﴿ يَا أَلَ ذَرِيْحِ أَمْرٌ نَجِيْحٌ وَرَجُلُ يَصِيْحُ بَلِسَانِ فَصِيْرٍ يَدْعُوْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ﴾ •

اخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٨٦٦) في باب إسلام عمر بن الحطاب رضي الله عنه، قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: =

حضرت عمر رضی اللہ عند پریشان ہوئے کہ جانور کے پہیٹ سے یہ آواز کیسی آربی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ واز مجھے سنوائی جاربی ہے۔اس آواز کوامام بخاری رحمہ اللہ نے باب اسلام عمر میں نقل کیا ہے۔ جب انہوں نے بیآ دواز سی تو خیال آیا کہ بیآ واز مجھے سنوائی جاربی ہے کیکن چونکہ غصے کی

= حدثني عبر أن سالماً حدثه، عن عبد الله بن عبر قال: ما سمعت عبر الشيء قط يقول: إني الأطنه كذا إلا كان كما يظن بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أعطاً ظنى، أو إن هذا على دينه في الحاهلية، أو لقد كان كاهتهم، على الرجل، فلاعبى له فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم، قال: فإني أعزم عليك إلا ما أحبرتني، قال: كمت كاهتهم في الجاهلية، قال: فما أعجب ما جاء تك به جيئك، قال: بينما أن يوماً في السوق حائتني أعرف فيها الفزع، فقالت: أله تر المحن وإسلامها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص و أحلامها، قال عمر: صدق بينما أن عند ألهتهم إذ حاء رجل بعجل فذيحه فصرخ به صارخ لم أسمع صدق بينما أن عند ألهتهم إذ حاء رجل بعجل فذيحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارحاً فعا أشد صوناً منه يقول: يا حليح، أمر نحيح، رحل فصيح، يقول: لا إله إلا اله الا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى: يا حليح، أمر نحيح، رحل فصيح، يقول: لا إله إلا الله، فقمت فما نشبنا أن قبل هذا نبي -

وأخرجه البغوي في المحالسة برقم (٢٢٤٤) واللفظ فيه: يا آل ذريح! لأمر نجيح، لصائح يصيح، بلسان فصيح، بمكة يدعو لا إله إلا الله وذكره الذهبي في السير أعلام النبلاء" (٢٧٢/٢) قال: تم أنشأ عمر يقول: كنا يوماً في حي من فريش يقال له: آل ذريح، وقد ذبحوا عجلاً والحزار يعالجه إذا سمعا صوناً من حوف العجل، وما ترى شيئاً وهو يقول: يا آل ذريح! أمر نجيح، صائح يصيح، بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله

کیفیت بھی لہٰذا آ گے بڑھے اور جب بہن کے گھرے قریب پہنچے تواندرے قرآن كريم كى تلاوت كى آ واز آئى ، بهن نے ان كے قدموں كى آ ہث بن كر جلدی سے وہ اوراق چھیا دیئے ،اس ز مانے میں ہرن کی کھال پر قر آن لکھا جاتا تفا بكثري كي تختيون يرككها جاتا تفاراب حصرت عمررهبي الثدعنها ندر داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی غصے ہے کہا کہ مجھے معلوم ہواہے کہتم دونو ں صالی ہو چکے ہو،اینے وین ہے پھر چکے ہو، یہ آ وازکیسی آ رہی تھی ۔ بہن نے کہا کہ ہاں وہ اللہ کے کلام کی آ واز تھی ،ہم اللہ کے کلام کی تلاومت کررہے تھے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیں گے بتہارا جو جی میں آئے تم کرلو۔حضرت عررضی الله عندسویے می کے کہ میری بہن جومیرے نام سے اور میری آ واز سے کا بین تھی آج اس طرح سے تفتگو کررہی ہے، حضرت سعید بن زیدرسی الله عنه جوان کے بہنو کی تھےان ہے دست وگریباں ہو گئے ،ان ہے لڑائی شروع کردی، بہن نے حیمزانے کی کوشش کی تو بہن کوا تنا مارا کہ وہ لہواہان مو گئیں تب بہن کنے کہا کداے عمر جوجی میں آئے کرلوہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلام ایک عظیم تعت ہے اسے ہم ہر گرنہیں چھوڑیں گے۔ بس ان کی ہدایت کا وقت آ چکا تھا ، انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے بھی سنوا و توسبی وه آواز کیسی تھی ، کہا کہ تم نایاک ہو میں کیسے تنہیں بتاوں کہوہ آ وازکیسی تقی ، کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کیٹسل کرو۔ جب انہوں نے شسل

آ گے حضرت عمرضی اللہ عند کی ذبان سے سنے فرمایا کہ کہاں تو ہیں اتنا شدید غصے ہیں تھا کہ جسم کا نپ رہا تھا کہ جلد سے جلد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہل کردول لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ نے مجھے جذب کرلیا، اللہ بنے مجھے تبول کرلیا، اب جیسے ہی ہیں نے کلمہ پڑھا تو قلب کی کیفیت تبدیل ہوگئی اور دل کے اندرا کی مجیب تڑب محسوس ہوئی، ہیں نے فوراً اپنی تبدیل ہوگئی اور دل کے اندرا کی مجیب تڑب محسوس ہوئی، ہیں نے فوراً اپنی ہمین سے بچ چھا آیٹ کی کھوٹ کو اللہ کے محبوب کہال ہیں؟ اب مجھے سے برداشت نہیں ہور ہافہ قبالک آ مخیوبی : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ جیس اللہ علیہ واللہ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی جائے کی موسول اللہ علیہ وسلم کی جائے کی وسلم کی جائے کے اللہ علیہ وسلم کی جائے کی موسول اللہ علیہ وسلم کی جائے کے اللہ علیہ علیہ وسلم کی جائے کی موسول اللہ علیہ وسلم کی جائے کے اللہ علیہ وسلم کی جائے کی موسول کی کی دو اللہ موسول کی مو

پیدائش بھی تھی ،تو میری بہن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارِ ارقم میں کوہِ صفا کے قریب تشریف فرماہیں، میں دوڑتا ہوا وار ارقم پہنچا وَقَوَعْتُ الْبَابَ اوريس في درواز وكَ الكَان حَدَمَ زَهُ فِي اللَّار حضرت حزه رهي الله عند بين صحاب كساتحة تشريف قرما تقدو رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ فِي الْمَنِيْتِ اوررسول التُّصلي اللهُ عليه وسلم اندرونِ خانة تشريف فر ماتنے، جب انہوں نے درواز ہ کھٹکھٹایا تو صحابہ کی جماعت باہر آئی تو دیکھا کیمریں اورنگی تلوار ہاتھ میں ہونورا تنویش ہوئی اور چیرے یر گھبراہٹ ہوئی ،سیدنا حمزہ رضی اللہ عند چونکہ شجاع بھی تھے انہوں نے حضرت عمررضی الله عنه ونہیں دیکھاتھا یو جھا کا کنٹے مرشہیں کیا ہوگیا ہے کیوں يريثان مِو؟ فَقَالُوا : جَآءَ عُمَو بُنُ الْمَعَطَّابِ انبول في كَها كرم آتَ ہوئے میں بفر مایا کے عمرآئے میں تو آنے دو ہریشان ہونے کی بات نہیں ہے اگر نیک ارادے ہے آر ہا ہے تو ٹھیک ہے در نداس کی تکوار سے اس کا کام تمام کردوں گا۔حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب توت و طانت عطافرما كَي حَى ما بَعِي رِيَّ تَفتُّكُو يُونِي رَبِّي هِي فَسخَسرَ جَ دَمُسوِّلُ السَلْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْخِينَ آبِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَ حضرت عمرهي الله عنه كود يكها كه لكوار باته يس ب فَ أَحَد لَهُ مَجَامِعَ ثِيَابِي مجھ كريان سے پكر ااوراتن زورے جھ كاديا كه فَوَ قَعْتُ عَلَى وُ كُلِنَيَّ مجھ جیسا بہادر، مجھ جیسا پہلوان گھنوں کے بل زمین پر کر گیا ادر آ ب صلی اللہ

العدل أبو الشاسم الحسين بي هذه الله بن محموظ بن صصري التعلي المشقي، المستقي، المستقي التعدل أبو الشاسم الحسين بي هذه الله بن محموظ بن صصري التعلي المستقي، وأبو أبيانا النشريف السقيب أبو طالب عني بي حيدرة بن حعفر العلوي الحسيني، وأبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد قراءة عليهما وأنا أسمع، قالا: أبانا النقيه أبو القاسم علي بين محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي، أبانا أبو محمد عبد الرحمين بين عثمان بن القاسم بي أبي تصر، أبيانا أبو الحسن عيثمة بن سليمان بن الرحمين بين عثمان بن القاسم بي أبيانا سغيان الطائي، قال: قرأت على إسحاق بن بيراهيم الحنفي، قال: ذكره أسامة بن زيد، عن أبه، عن جده أسلم، قال: قال ثنا عمر بيرا الحطاب: أتحبون أن أعلمكم كيف كان بدء إسلامي! قلل: بعم! قال: كنت من أساس على وسول الله صلى ظه عليه و سلم، فبينا أنا بوماً في يوم حدر شديد الساس على وسول الله صلى ظه عليه و سلم، فبينا أنا بوماً في يوم حدر شديد الساس على بعض طرى مكة، إذ نقبي رجل من قريش، فقال: أبن تذهب با المحطاب؟ أنت تزعم أنك حكذا وقد دعل عبيث هذا الأمر في بينك؟ قال: قلت:=

= ، ما ذاك؟ قال: أخينك قد صيأت، قال: فرجعت معضياً، و قد كان , سول الله صلى ا البله عمليه واسلم يحمه الرجل والرجلين إذا أسلما عند الرجل به قوة، فيكونان معه، و يصبيبان من طعامه، وقد كان ضم إلى زوج أحتى رجلين، قال: فحنت حتى فرعت البياب، فيفيل: من هذا؟ فلت: ابن الخطاب، قال: وكان القوم حلوساً يفرؤون القرآن في صحيفة معهم، فلما مسمعوا صوتي تبادروا واختفوا، وتركوا أو نسوا الصحيفة من أبِديهِـــ، قال: فلقامت السمرأة فقتحت لي، فقلت: يا عدوة نفسها! قد بلغني أنك صبوت، قال: فارفع شيئاً في يدي فاضربها به قال: فسال الدم، قال: فلما رأت المرأة البدم يبكنت، تُسم قباليت: يما ابن الخطاب! ما كنت فاعلاً فافعل، فقد أسممت، قال: فيد حياست وأنيا مبخب فيجلست على السرير، فنظرت فإذا وكتاب في ناحية البيت، فـقـلـــت: ما هـفا الكتاب؟ أعطنيه، فقالت: لا أعطيك، لـــت من أهله، أنت لا تغنسل مين الجنابة، ولا تطهر، وهذا لا يمسه إلا المطهرون، قال: قلم أزل بها حتى أعطتنيه، فإذا فيه: "يميم الله الرحمن الرحيم" فلما مررت بـ "الرحمن الرحيم" ذعرت ورميت بالصحيفة من يدي، قال: ثم وجعت إلى نفسي، فإذا فيها: "سبح لله ما في السماوات والأرض وهمو المعزيز المحكيم" قال: فكلما مررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرت، ثم ترجع إلى نفسي، حتى بلغت: "آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستحلفين فيه" حتى بلغت إلى قوله: "إن كنتم مؤمنين" قال: فقلت: "أشهد أن لا إله إلا اليله وأشهد أن محمداً رسول الله" قال: فحرج القوم يتبادرون بالتكبير، استبشاراً بسما سمعود مني، و حمدوا الله عز وجل، ثم قالوا: يا ابن الخطاب! أبشر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الإنبن فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين: إما عبصرو بين هشتام. وإما عمر بن الخطاب، وإنا ترجو أن تكون دموة رسول الله لك، فيابشر - قال: فلما عرفوا مني الصدق قلت لهم: أخبروني بمكان رسول الله صلى = AT A TANK AND A SOURCE THE COMPANY AND A TANK AND A

=الله عالمية ومسلم، فقالوا: هو في بيت في أمغل الصفا -وصفوه- قال: فخرجت حتى قبرعمت الساب، قبل: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب، قال: وقد عرفوا شدتي على ر مسول البلية صلى الله عليه و سلم والم يعلموا بإسلامي، قال: فما احترأ أحد منهم أن ينفتح الباب، قال: فقال رسول الله صبى الله عليه و سلم: افتحوا له، فإنه إن يرد الله به حيراً يهده، قال: ففتحو! لي، و أحدُ رحلان بعضدي، حتى دنوت من النبي صلى الله عليه و مسلم، قبال: فيقبال: أرسلوه، قال: فأرسلوني، فجلست بين يديه، قال: فانحذ بمحمع تميضي، فحذبني إليه، ثم قال: أسلم يا ابن الخطاب، اللهم أهذه، قال: قلت: أشهد أن لا إليه إلا النميه وأنك وسنول البله، فكبر المسلمون تكبيرة، سمعت بطرق مكة، قال: وقد كان استحفى، قال: ثم حرجت لكنت لا أشاء أن أرى رجلاً قد أسلم ينضرب إلا رأيته، قبال: فسمنا رأيت ذلك قست: لا أحب إلا أن يصيبني ما يصيب المسلمين، قال: فذهبت إلى حالي - وكان شريفاً فيهم - ففرعت الباب عليه، فقال: من همذا؟ فيقلت: ابن الخطاب، قال: فخرج إلى، فقلت له: أشعرت أني قد صبوت؟ شال: فيصلحت؟ فقلت: نعم! قال: لا نفعل! قال: فقلت: بلي، قد فعلت، قال: لا تفعل! و أحداف البياب دو لني و تركني، قال: قلت: ما هذا بشيء، قال: فاحرجت حتى حنت ر حلاً من عنظمها، قريت، في غرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: عمر بن الخطاب، قال: فحرج إلى، فقلت له: أشعرت أنى قد صبوت؟ قال: فعلت! فقلت: شعيم! قبال: فيلا تنفيعها ! قلت: قد فعيت، قال: لا تفعل! قال: ثم قام فدخل، وأجاف البناب دو تني ، قبال: فيفيمنا وأبيت ذلك التصيرفيين، فيقبال لي رجل: قحب أن يعلم إمسلامك؟ قال: قلت: نعم! قال: فإذا جلس الناس في الحجر و اجتمعوا أتيت فلاناً – رحلًا لم يكن يكتم السر - فاصغ إليه، وقل له - قيما بينك وبينه -: قد سبوت، فإنه سوف ينظهر عليك ويصيح ويعلنه، قال: فاحتمع الناس في الحجر، فحثت الرجل= MANAGARAPATA II. ANALAMATARA

معان المعان ال

= فعانوات منه، فأصفيت إليه فيما بيني وبيته، فقلت: أعلمت أني قد صبوسة؟ فقال: ألا إن عسر بن الخطاب قد صبأ، قال: فما زال الناس يصربونني و أضربهم، قال: فقال خمالي: ما هذا؟ فقيل: ابن الحطاب! قال: فقام على الحجر فأشار بكمه فقال: ألا إني قد أجرت ابن أحتى، قبال: فانكشف الناس عني، وكنت لا أشار أن أرى أحداً من أند أجرت ابن أحتى، قبال: فانكشف الناس عني، وكنت لا أشار أن أرى أحداً من المسلميين بضرب إلا رأيته وأنا لا أضرب، قال: فقلت: ما هذا بشيء حتى يصيبني منال سا يصبب المسلمين؟ قال: فأمهلت حتى إذا حلس الناس في الحجر، وصمت بني حالي، فقمت: اسمع، فقال: ما أسمع؟ قال: فقت: جو زك عليك ود، قال: فقال: لا تضغل با ابن أحتى، قال: قلت: بل هو ذاك، فقال: ما ششت! قال: فما زلت أضرب حتى أعز الله الإسلام.

أحرجه ابن ماجه في سنة برقم (١٠٣) في فضائل عمر رضى الله عنه و قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، أخيرنا عبد الله من خراش الحوشي، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: لما أسلم عمر، نزل حبرين، فقال: يا محمد! لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر.

و أخرجه إبن حبان في صحيحه برقم (١٨٨٣)، والحاكم في المستدرك يرقسم (٤٩١)، والطيراني في معجمه الكبير برقم (١٠٩٤٦)، وابن عساكر في معجم شيوخه برقم (٢٧٢).

كُوامَةُ الطَّالِيَّةِ اللَّهِ المُعَلِّمَةُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّالِمُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ ﴿ إِنَا أَيُّهُا النَّهِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ • السَّكَافُ جَاوروه صحاب جوائيان لا يَجِكَ بَيْن المُعَلَّا وَبُوتَ اللَّهُ يَرِدَ بِ - لِنَّ الشَّكَافُى جَاوروه صحاب جوائيان لا يَجِكَ بَيْنَ الْاكْ لَكُ وَنُوتَ اللَّهُ يَرِدَ بِ -

اب حضرت عمروضي الله عند چونک بهاور تقے دلير تھلانا أورا سوال كيا آلسنا على المحق يَا رَسُولَ اللهِ ؟ كيا بم لوگ حق پرنيس بين؟ آپ سلى الله عليه وَسَم في ارشاد فر مايا كه وَ اللهِ يَ مَفْسِي بِيَهِ هِ أَنْتُ مُ عَلَى الله عليه وَسَم في ارشاد فر مايا كه وَ اللهِ يَ مَفْسِي بِيَهِ هِ أَنْتُ مُ عَلَى الله عليه وَسَم أَو تَمُوتُونَ فَتَم الله وَات كَى كه حِس ك قِسْد قدرت الله عَيْنَهُ أَوْ تَمُوتُونَ فَتَم الله وَات كى كه حِس ك قِسْد قدرت ميل محرصلى الله عليه وحمل كي جان ہے تم لوگ برحالت ميل حق پر بويعنى مسلمان برحالت ميل حق پر به نواه وه وزنده بي يَسرجائي ، پھرانهول في سوال كيا كه يَسا وَسُولَ اللهِ فَوَ اللّهِ يَ مَعْنَكَ بِالْحَقَ لَنَعْوُ جَنَّ آپ فرماد بيل كه يَس وَلَ بِهِ مِن بِن بِين پُر بِين بُر بِين بُر بِين بُر بِين پُر بِين بُر بَين بُر بِين بُر بُون بُر بُن بُر بُن بُر بِين بُر بِين بُر بَن بُر بِين بُر بِين بُر بِين بُر بُن بُر بُن بُر بُن بُر بُر بُن بُر بُن بُر بُن بُر بُن بُر بُر بُن بُر بُن بُر بُن بُر بُن بُن بُن

العرجه بن الأثير الجزري في "أسد الغابة" قال: أجرتا أبو محمد عبد الله بن صفى من محمد عبد الله بن صفى من محمد بن أحمد بن محمد بن المعسى، حداثنا صفوان بن المعسى، حداثنا صفوان بن المعسى، حداثنا بن عن مشر، حدثنا خلف بن حليفة، عن أبي هاشم الرمائي، عن سعيد بن حبر، عس ابن عباس قبان أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة و ثلاثون رجلاً ومرأة، شم إن حسر أسلم قصاروا أربعين، فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: ﴿يَا النبي حسبك الله ومن البعث من الفؤمنين﴾

# بالنزور بابرنگیں کے۔ فَانْحَرَ جَفَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُ ضرور بابرنگیں کے۔ فَانْحَرَ جَفَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَفْيَةِ نِ آپ مَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَفْيَةِ نِ آپ مَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَفْيَةٍ نِ آپ مَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَفْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ صَلَّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ صَفْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَمِعْ مِلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِعْ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَعْ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعْ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِعْ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِعْ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِعْ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَلْمُولُوا مِلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِسْلَمُ عَلَيْهِ وَمِنْ مُعْلِقُولُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ مَا عَلَيْهِ وَمِنْ مُوالْمُولِ مُعْلِقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُولُ مُعْلِقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُولُولُ مُعْلِقُولُ مِ

🕐 أخرجه أبو تعيم في حلبة الأولياء (٢٠/١) قبال: حدثنا محمد بن أحيمية بين التحسيرة حيدثينا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الحميد بن صناليج، حيدتُنها متحسيد بن أينان، عن إسحاق بن عبدالله بن أبان بن صالح، عن منج اهداء عن ابن عباس قال: سألت عمر رضي الله عنه لأي شيء صميت الفاروق. فيان: أسلم حمرة تبلي بثلاثة أبام لم شرح الله صفري للإسلام، فقلت: الله لا إله إلا هبواليه الأستماء الحميني فما في الأرض نسمة أحب إلى من تسمة رسول الله صلى الاسه عانيه و سلم، قلت: أبن وسول الله صفى الله عليه وسلم؟ قالت أحمّى هو في دار الأوقسم عليات النصيفيا، فأثبت الذار و حمرة في أصحابه حموس في الدار ورسول الله صميني البليدع ليمه وسميم في البيت، فضربت الباب فاستجمع لفوم فغال لهم حمزة: سالكما قالون عمر، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ بمحامع ثيابه تُم يثره يثرة فيميا تيمالك أن وقع على ركبته، فقال: ما أنت بمنته يا عمر قال: ففلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ووسومه قال: فكبر أهيل البدار تكبيرة منمهها أهل المستحد، قال: فقلت: بالرسول الله! ألسنا عني الحق إن منه نما و إن حبيم؟ قال: طي، و الذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم و إن حبيتم، =

إدهر جب آب صلى الله عدو الم كوبذ رايعه وقى اطلاع مل كن كدابو جهل كي قسمت بين ايمان نبين به تو آب صلى الله عليه وسلم في حضرت عمر رضي الله عند كانام لي كرد عاما كن الله علي أعز المإسلام بعُمَر بن المحطّاب عساعة قب كرا المائة عمر الماسلام كوقوت عطافر ما خاص طورت،

- قبال: فيقبلت: فعيم الاعتفاء والذي يعتك بالبحق لتخرجن، فأجر حناه في صفين، حسيرة في أحدهما، وأنا في الآخر، له كذيد ككذب، الطحين، حتى دعما المستحد، قبال: فسظرت إلى قويش، وإلى حمزة، فأصابتهم كآية لم يقيبهم مشها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنذ الفاروق، وفرق الله به بين الحق والباطل.

■ أخرجه ابن مناجه في سنة برقم (١٠٥) في فضائل عمر رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني، حدثنا عبد المثل بن الماحشوات حدثني الزنجي بن حالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب حاصة.

و أحرجه ابن حباذ في صحيحه برقم (٦٨٨٢)، والبيهقي في سنته الكيرى برقم (١٣٤٨٢)، والحاكم في المستدرك برقم (٤٤٨٥).

دعا تو پہلے ہی تبول ہو پھی تھی یہ تو ظہور بعد میں ہور ہا ہے۔ پچھ دن کے بعد
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم لوگ مدینہ منورہ چلے جاؤ ، حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے بجرت کی اور صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر قبامیں رفاعہ بن
منظر کے مکان پر قیام کیا ، • وہاں ہے ایک ایک صحابی مدینہ میں داخل ہوتا
رہا ، اس زمانے میں قبامہ ہے ہے باہر سبتی شار ہوتی تھی جبکہ خود مدینہ بھی
ایک چھوٹی سی سبتی تھی ، اگر سب لوگ ایک ساتھ داخل ہوجاتے تو کھانے
بینے کا مسئلہ ہوجاتا ہے آج تو کئی تی لا کھ حاجی مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں لیکن
اس زمانے میں صحابی ایک کر کے وہاں منتقل ہورہ سے تھے۔
اس زمانے میں صحابی ایک کر کے وہاں منتقل ہورہ سے تھے۔

حضرت عمر رضي الله عنه كوالله تعالیٰ نے عجیب شان عطافر مائی تھی بالكل حضرت موی علیه السلام کی شان تھی لیعن طبیعت میں جلال تھا۔ صحابہ فر ماتے ہیں كه ایک مرتبہ ہم حضرت عمر رضي الله عنه كے پیچھے ہیچھے چل رہے شھا جا تک انہوں نے مؤکر پیچھے و یکھا تو ہم لوگ خوف کی وجہ سے گھٹتون کے بل زمین پرگر گئے۔ان كا اتنارعب تھالیكن ظاہری دنیاوی شان وشوكت

➡ قال ابن الأثير الحزري في "أسد الغابة" (٣ /٩ /٣) قال ابن إسحاق:
نزل عبمر بن الخطاب، وزيد بن الخطاب، وعمرو، وعبد الله ابنا سراقة، وحبس بن
خفافة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وو اقد بن عبد الله، وخولي بن أبي خولي،
وهلال بن أبي حولي، وعباش بن أبي ربيعة، وخالد، وإياس وعاقل بنو البكير، نزل.
هؤلاء على رفاعة بن المنذر، في بني عمرو بن عوف.

کچھ بیس تھی ،لیاس میں کئی ہیوند لگے ہوئے ہوتے ،لیکن اس حالت میں بھی بوری دنیا کے بڑے بڑے سلاطین ان کے نام سے کا نیخ تھے ،جب قیصرو كسرى كي حكومتين ختم بيوئين اوريدائن فتح بيوا تو ومإن ايك شخص قاري النسل مسلمان ہواءاس نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ مدائن کے فتح ہونے کی خبر میں امیر المؤمنین کو جا کر سناؤں \_ چینا نچ**ے اجازت دے دی گئی ،اب** جناب وہ اپنی اُدمُنی پرسوار مدینے کی طرف روال دوال میں ، وہ اپنے د ماغ میں خیالی بلاؤ یکارہے ہیں کہ مدینے میں کتنے بڑے بڑے شاہی محلات ہوں گے دورامیر المؤمنین کے باس کتنا بڑالشکر ہوگا اور و بال گارڈ آف آرنر لعنی سلامی پیش ہورہی ہوگی اور میں کس طریقے سے جا کرسلام کروں گا اور کس طرح ملاقات کروں گا بیہو جتے ہوئے جار ہے تھے،ابھی مدینے سے د در تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان تخص کھڑا ہے اوراس کے کپڑوں یر پیوند گلے ہوئے ہیں، دہ نورانسلام کر کے بیوچشتا ہے کہ بتاؤ کون ساعلاقہ فتح ہوا؟ اس نے کہا ارےتم راہتے ہے ہٹو میں امیر المؤمنین کوخوشخری سنانے جار ہاہوں ، وہ مخص چھیے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آر ہا ہے جب مبحد نبوی کے قریب پنچے محابہ کرام نے دیکھا کہ امیر المؤمنین پیچھے چھھے آرہے ہیں جب انہوں نے آ داز دی یا امیر المؤمنین تب بیگھبرائے کہ بیرامیر المؤمنین میں جوا کیلے جنگل میں کھڑے ہوئے رائے کود مکھار ہے ہیں کہ س علاقے کے لئے کی خوشخبری آ رہی ہے تب ریگھبرا کے اتر نے ملکے تو حضرت عمر دھی 

اللّٰدعنہ نے فر مایا کہ نہیں ای سواری پر ہیٹھے بلیٹھے بیورے مدینے میں خوشخبری سناؤ، میں جا کراللہ کے حضور میں دور کھات شکراندادا کرتا ہوں ۔ تو کیا شان الله نے عطافر مائی تھی کہ رعب کننا تھ اللہ اکبر! اور اللہ نے توت قلب کنٹی عطافر مانی تھی کہ جو بھی ارادہ کر لیتے تھے ہیں وہ کر گذرتے تھے۔ اپنی مدت خلافت دس سال جیر ماہ اتھارہ دن کے دوران بائیس لا کھا کیاون ہزارتمیں مربع میل علاقه فتح کر چکے تتھے ۔ دنیا میں می ہدین رواں دوال نتھ اور خود کس سادگی کے ساتھ زندگی گذاررہے ہیں اور ریہ دعا مانگ رہے ہیں : اَللَّهُ مَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيْلِكَ وَاجْعَلُ مَوْتِي فِي بَلَدِ وَمُسِولِك 🏻 اے اللہ! اپنے رائے میں شہادت نصیب فر مااور میری موت کواینے تبی کے شہر میں مقدر فر ما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی سے شہر میں تو کیا بالکل آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ذمن ہوئے ،ایک طرف حضرت ابوبكرصديق رنسي الثدعندا ور دوسري طرف حضرت عمر رضي الثدعنه اورشہاوت کی موت بھی تھی ان کے غلام نے جبان کو جغر مارا تو اسی تعجر کے زخم ہے آپ کوشہادت نصیب ہو کی اور اس وقت بھی جب دنیا ہے آخرے کا

اخترجة البخاري في صحيحة برقم (١٨٩٠) في باب (بالا ترجمة) فيال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال. عس زيند من أسلم، عن أبيه، عمل عمر رضى الله عنه قال: الدهم ارزتني شهادة في سيلك، واحمر موتى في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.

جب انقال کا دقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رفی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ جاکر حضرت عائشہ فی اللہ عنہا ہے پوچھوکہ حضرت ابو بحرصد بق رفی اللہ عنہ کے برابر میں جوجگہ ہے کیا جھے دفن ہونے کی وہاں اجازت مل عتی ہے؟ تو حضرت عائشہ فی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لئے مخصوص کرر کھی تھی لیکن عمر کواپنے او پرتر ججے و بی ہوں ، اجازت دی ہوں کہ عرکی تدفیمن وہاں ہوجائے۔

أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم (٢٦٩) قال: حدثنا عبد الله فال: حدثنا عبد الله فال: حدثنا عبد الله فال: حدثنا أبو معاوية، فال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن موة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: رحم الله عمر، إنه لما طعن تلك الطعنة رأى غلاماً قد أسبل إزاره، فقال: يا غلام! حذ من شعرك، وارفع إزارك، فإنه أبقى لثوبك، وأثقى لربك عز وحل.

<sup>🕡</sup> أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٧٣٢٨) في باب ما ذكر النبي =

کیا شان اللہ نے عطا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو! خود فرمائے جی کہ حسّرت عمر رضی اللہ عنہ کو! خود فرمائے جی کہ تعین کہ تعین کہ سکتے بیں کہ سحنی اللہ علیہ وسلم نے ابوحفص کی کنیت عطافر مائی تھی ،حفص کہتے جیں شیر کو یعنی شیر کا باب بہجان اللہ! کیا شان تھی۔

= صلى الله عليه وسلم وحفص على اتفاق أهل العلم، قال: وعن هشام عن أبيه، أن عسر أرسل إلى عبائشة اثذن لي أن أدفن مع صاحبي فقالت: إي والله، قال: وكان الرحل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدأ\_

و أحسرهمه أيضاً برقم (١٣٩٢) في باب ما حاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي يكر وعمر رضى الله عنهما، عن عمرو بن ميمون، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه يرقم (١٩٩٠).

و الحرجة الحاكم في المستاوك برقم (٩٨٨) فال: حداثا أبو المباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحبار، ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحباس وضي الله عنهما: أن رسول بن إسحاق، عن العباس فليكفف عنه فإنه عرج الله صلى الله عليه وسلم فال يوم بدر: من لقي منكم العباس فليكفف عنه فإنه عرج مستكرها فقال أبو حليفة بن عنبة: أنقتل آباء نا وإحواننا وعشائرنا وندع العباس مستكرها فقال أبو حليفة بن عنبة: أنقتل آباء نا وإحواننا وعشائرنا وندع العباس والله الخضوب بنه بالسيف فبالمعمر رضي الله عنه: إنه الأول يوم كناني فيه بأبي حفص، المحمرب وجه عمرسول الله بالسيف فقال عمر: دعني فلأضرب عنقه فإنه قد نافق يضرب وجه عمرسول الله بالسيف فقال عمر: دعني فلأضرب عنقه فإنه قد نافق وكنان أبو حقيفة يقول: ما أنا بأمن من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال حائفاً حتى يكفرها عني بالشهادة، قال: فقتل يوم الهمامة شهيداً.

#### مواد المواد ا اعمال میں نبیت کی اہمیت

حضرت عمررضی الله عنه فره تے بین که جناب نبی کریم جسلی الله عنیه وَمَلْم فِي ارشاد فرمایا که:

## ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴾ •

آج جتنے بڑے زبین دار ہیں دہ نیج جب خریدتے ہیں تو ایگر یکچر دالوں سے مشورہ کرتے ہیں ،اٹا کس انر جی دالوں کے پیج خریدتے ہیں ان کے بیج بڑے کامیاب کھل دیتے ہیں جوخوشما ہوتے ہیں اور پودے بھی بڑے ہوتے ہیں کھول بھی خوشبودار ہوتے ہیں اس لئے کدوہ اینمی شعاعوں

waterbrainisterbrainisterbrainisterbrainisterbrainisterbrainisterbrainisterbrainisterbrainisterbrainisterbrain ے اسے گذارتے رہتے ہیں تا کہاس کے اندر توت اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ایسے ہی اللہ والوں کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ان کی نمیت کا جو جے ہےای پرروحانی شعاعیں گذارتے رہنے ہیں تا کہاں کے اندراخلاص بیدا ہوجائے اور اس اخلاص کی وجہ ہے اللّٰہ کا جلد سے جلد قرب حاصل كرلے، اللہ تک جلد ہے جلد بہنچ جائے ۔اس ليئے جن لوگوں كى نبيت جننى زیادہ انچھی ہوتی ہے وہ ایک مجلس میں آتے ہی نبیت کر لیتے ہیں کہ بھئ آج ے میں نے داڑھی رکھٹی ہے،آج سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جیسا پیج اور گٹھلی ہوگی و پہیے ہی تمرات مرتب ہوں کے جتنا طاقتور ﷺ ہوگا اتنا طاقتور درخت ہوگا ایسے ہی جتنا زیادہ نیت میں اخلاص ہوگا اتنابی زیادہ ہمارے اندر دہ کیفیات بھی منتقل ہوں گی ،آم کی محمل ہوگی تو آم کا پھل آئے گاسیب اور تھجور نیس آئے گا، تھجور کا ن کا کیس گے تو تھجور ہی کا پھل آئے گا آم کا پھل نہیں آئے گا۔مطلب بیے کہ جس چیز کی شخلی لگائیں گے وہی پھل اس میں آئے گا اور اگر آپ نے نیت کر بی کہ ہم جو خانقاہ میں جاتے ہیں ،ہم جو مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرر ہے ہیں ،علم دین حاصل کرنے کے لئے جارہے ہیں ،ابھی سال کی ابتداء ہے ابھی سے ہم نیت کرلیں کہ ہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھنے یڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان با توں کاعلم ہوجائے جن ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تا کہ ہم اس برعمل کر کے اللہ کوراضی کریں اور ان چیز وں کا A SALA SESTEMBLIE DOKS WOLDDIESS COMPANY SESTEMBLE

جیسے ایٹی شعاعیں جب قریب ہے گذرتی ہیں تو نیج طاقتور ہوجاتا ہے ، وہ موسم کی تمام بیار یوں کو برداشت کر لیتا ہے اس سے پودے مرجھاتے نہیں ہیں ایسے ہی اللہ والوں کے قلوب سے روحانی شعاعیں جب گذرتی رہتی ہیں تو وہ بھی معاشرے کی تمام چیز دل کو برداشت کرتا ہے معاشر سے سے متاثر نہیں ہوتا ، معاشرہ اس پراٹر انداز نہیں ہوتا تو اس کا بھی درخت بہت جلد سر سبز وشاداب اور سنت کے مطابق ہوجاتا ہے۔

arprepreprietry propreprietry propression propression and the propression of the propress کردیے، جتنا آئینہ صاف ہوتا ہے آئی ہی شکل صاف نظر آتی ہے، آئینے کے او پر گر د وغبار مٹی آ جاتی ہے تو شکل بھی صاف نظر نہیں آتی لیکن کپڑ ا گیلا كركے جب اسے صاف كرليتے ہيں تو پھرشكل چيكتى ہو كَى نظر آتى ہے، اپنے چیرے کا تمام عیب اور چیزیں اس کے اندرنظر آنے لگتی ہیں تو ایسے ہی جب انسان اخلاص کے ساتھ نیت کرتا ہے تو اپنے اندر جوعیوب ہیں وہ اس کونظر آ جاتے ہیں اور اصلاح کی توفیق ہوجاتی ہے جب وہ تو بہیں کرتا اینے دل کے آئینے کوصاف نہیں کرتا تو دوسروں کے اندرعیب نکالتا ہے اپنے دل کے آ کینے کوصاف نیس کرتا تو دوسرول کے اندر عیب نکالتاہ اپناعیب اس کونظر نہیں آتاس لئے جینے حضرات یہاں آتے ہیں اس بات کا اہتمام کریں کہ آنے کے بعد وضو کر کے دور کھات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہے ما کگیں کہ یااللہ میں بیہاں تک پہنچے گیا ہوں جتنا کام میرے بس میں تھاوہ میں نے کرلیا کہ تصمر حجوز دیا بچوں کو حجوز اس نیک ماحول میں آئیا یا اللہ یہاں کتنے اللہ وألي موجود بيل.

ہرخض دوسرے کو اللہ والا سمجھ اپنے آپ کو نہ سمجھے اور مقرر بھی ہے

سمجھے اور اس کے ول میں بھی بڑائی بھی نہ آئے جمارے شخ شاہ ابرار الحق
صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے تھے کہ مقرر کری پر پیٹستا ہے اور سامعین نیچ
بیٹے کر تقریر سنتے ہیں مقرر کے دل میں بھی بڑائی پیدا نہ ہو میں بلندی پر بیٹھا
ہوں کوئی خاص بات ہے کوئی علم کی روشنی ہے جس کی وجہ سے ہیں اوپر بیٹھا

ہوں نہیں ، بلکہ بینضور کر ہے، شیطان کو بیہ جواب دے کہ تراز و کا وہ پلزا جس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تراز و کا جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ زمین ے لگار ہتا ہے اور جو حصد خالی ہوتا ہے وہ فضا کے اندر بلتدر ہتا ہے تا کہ سامعین کی عظمت بھی بحال رہے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سامعین کی عظمت كيهيے بحال ہوگى؟ مارے شخ حضرت شاہ ابرارالحق صاحب رحمة انتدعابيد نے فر مایا کہ تبلیغ ضروری ہے کیمن تحقیر حرام ہے ،کسی مؤمن کسی مسلمان بھا کی کی حقارت دل میں نہیں آنی جاہئے ۔ایک عالم نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسے ہوسکتا ہے ہماری داڑھی بھی ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم روزے بھی رکھتے میں زکوۃ بھی دیتے میں جج بھی کرتے میں تمام افعال ہم کرتے ہیں اور ایک شخص وین ہے وور ہے تو حقارت تو ول میں آبی جاتی ہے حضرت نے فرمایا کہ احجما مولوی صاحب! یہ بتاہیئے آپ کا گھر اپنا ہے یا کرائے پر دہتے ہیں؟ کہا کہبیں حضرت اپنا گھرے ۔ یوجھا کتنے کمرے ہیں؟ کہا جار کمرے ہیں یو حیما بحل ہے گھر ہیں؟ کہا کہ ہاں الحمد للہ بجل ہے، یو چھا کہمی کسی مُرے کا فیوزاڑ جا تا ہےلائٹ جلی جاتی ہے؟ کہا کہ حضرت میہ توبار بار ہوتا ہے،فر مایا کہ کیااس کمرے کو حقیر مجھتے ہو،گھٹیا سمجھتے ہو، کمتر سمجھتے ہو؟ کہانہیں ،حضرت نے کہا کیوں جب اندھیرا ہو گیا تو اس کو گھٹیا کیوں نہیں ستجھتے ہو، کہا کہ حضرت چھوٹا سا پیتل یا تا نے کا تار فیوز میں لگاتے ہیں بجل پھرآ جاتی ہے اس کئے اس کو حقیر تبیں سجھتے ، تب حضرت نے فرمایا کہ ہر worderess com *MPAPATATATATA* 

شفاء دینا اللہ تعالیٰ کے قبضہ کد رست میں ہے
ہردوئی میں ایک وکیل تھے ان کی عمر کوئی اس سال کے قریب تھی
وکیل صاحب کینے گئے کہ میں نے آج تک کوئی دوانہیں کھائی ہے میں دوا
کھا تا ہی نہیں ، پوچھا کہ کیا بیاری نہیں آتی ؟ کہا کہ نہیں بیار تو ہوتا ہوں کہا
میں ڈاکٹر کے پاس جا تا ہوں ڈاکٹر کونبش بھی دکھا تا ہول نسخہ بھی لکھوا تا ہول
اور اس کوفیس بھی دیتا ہوں چھر جا تا ہوں میڈ یکل اسٹور ، اس سے پوچھتا
ہوں ، اس دواکی قیمت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بترار روپے کی دوا ہے ،
ایک ہزار روپے نکال کرمیں ایک لفائے میں رکھ لیتا ہوں اور دہ غریب طلبہ
ایک ہزار روپے نکال کرمیں ایک لفائے میں رکھ لیتا ہوں اور دہ غریب طلبہ
Best Urdu Books . wordoress. com

.....

ANTICE TO THE PERSON OF THE PE پرصد قد کردیتا ہوں وہ ڈاکٹر دئں دن کا دفت دیتا ہے تو دس دن کے بعد پ*ھر* ڈ اکٹر کے باس جاتا ہوں اور ڈ اکٹرنبض دیکھتا ہے کہتا ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء الله دیکھا آپ نے دوا کھائی کتنی اچھی صحت ہوگئی بھروہ نسخہ لکھے دیتا ہے رد وہدل کے ساتھ پھریہ لیے کے جاتے ہیں جب ڈاکٹر کو بہت زیانے کے بعد بہۃ چلا کہ بیمیرے یا س آتے ہیں نبض بھی دکھاتے ہیں نسخہ بھی لکھواتے ہیں اور فیس بھی ادا کرتے ہیں اور دوانہیں کھاتے تو ان سے یو چھا کہ آپ میرے پاک کس لئے آتے ہیں کہا کہ اس لئے کہ سپ نے دکان کھولی ہوئی ہے آپ نے بھی زندہ رہنا ہے کہا کہ میڈیکل اسٹور کس لئے جاتے ہیں کہا کہ تا کہ اس کی قیمت پیۃ چل جائے کہ کتنے بیسے اس دوا کے بیے ہیں تا کہ اے بیں اللہ کے راہتے میں غریب کوصد قد کر دول پھر یو چھا کہ دوا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہاس کئے کہ مجھے زندہ رہنا ہے اسلئے دوانہیں کھا تااور دہ الله کے رائے میں صدقہ کرویتا ہول اور اللہ تعالی مجھے خود بخو دشفا ، عطا فر مادیتے ہیں ، شفاالقہ تعالیٰ عطافر ماتے ہیں ،آج ہم لوگ یہ جھتے ہیں کہاس د دامیں شفار کھی ہے، یہی دوا شفاء دے رہی ہے، ہیں وہی دواجب اللہ کا تحکم نہیں ہوتا تو نقصان پہنچانا شروع کردیتی ہے۔

اس کی مثال بالکل یوں سجھ لیں جیسے آپ روؤ پر جارہے ہیں گاڑی فل اسپیڈے سے چلاتے ہوئے اچا تک گرین لائٹ جلی تو آپ کراس کر گئے اور لال بی جلی تو آپ رک گئے اور آپ بی نہیں بلکہ ہزار دل گاڑیاں رک

and the contract of the contra سنگیں اب کوئی ہے وقوف یہ کے کہ لال بق میں کتنی طاقت ہے اتن گاڑیوں کوروک دیا۔ ایک سردار جی نے جب دیکھا توسمجھا کہاس لال بتی میں کوئی خاصیت ہے فور اُ ایک دکان بر گیا اور وہاں جا کر کہنے لگا ایک جڈی جا ہے لال رنگ کی ، دکان دار نے یو جیما کہلال رنگ میں کیا خاص بات ہے؟ کہا کہ چھوڑ ویہ فاص بات ہرائک کی تبجھ نہیں آتی اتن عقل ہرایک کے یاس نہیں ہوتی گہا بھئ سردار تی ہتاؤ توسہی دجہ کیا ہے کہا کہ بیلال بتی جلتی ہےساری کی ساری ٹریفک رک جاتی ہے میرے بیچے کوموثن گئے ہوئے ہیں تو لال حِدْی بیبنا دُن گا تو بند ہوجا کیں گے جب لال بتی ہے تمام ٹریفک رک جا تا ہے تو اس کا دست نہیں ر کے گا؟ وہ یہ تمجما کہ شایداس بی میں خاص بات ہے یہ تو حکومت کا ایک قانون ہے کہ لال بتی خطرے کا نشان ہے جس کی وجہ ہے ٹر یفک رک جاتا ہے اور ہری بتی جو ہے وہ خطرہ ختم ہونے کی علامت ہے ٹر یفک پھرچل پڑتا ہے ایسے ہی دوا کا معاملہ ہے۔

ہر بریشانی میں بہلے اللہ تعالی سے فریاد کرنی جائے۔
دورکعات پڑھ کراللہ سے ما تکناسکھو۔اللہ سے ما تکنا آجائے تو بھر
علوق سے ما تکنے کی عادت ختم ہوجائے گی۔ہم نے اللہ سے ما تکنا جھوڑ دیا تو
مخلوق سے ما تکنا پڑتا ہے۔ بجپن ہی سے حضرت والدصاحب وامت برکاجہم
کود یکھا کہ جب بھی بیمار ہوئے تو بھی پہلے واکٹر کے پاس نہیں گئے ، فوراً
وضوکرتے اور مجد میں آکر دور کھات پڑھ کے اللہ تعالی سے فریاد کرتے بھر

اس کے بعد کسی ڈاکٹر کے باس جاتے تھے۔ڈاکٹر کے د ماغ میں سیحے دواتو الله بي ذالے كاتو كيول نداللہ تعالى سے يملے رابط كيا جائے رالبذا يملے الله تعالیٰ ہے رابطہ کروتا کہ ڈاکٹر کی ڈاک اورٹر میں جو فاعبلے ہوتے ہیں وہ ختم ہوجا تمیں ، ذاکٹر کے دماغ میں سیح دوا آ جائے تو جلدی شفاء ہوجائے گی۔ دوا میں شفاء تونبیں ہے شفاء تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ کا تلم ہوتا ہے تو شفاء ، وتی ہے۔ ہم لوگوں کا ایبالقین بن چکا ہے کہ سر میں در دے تو کہتے ہیں کسی دواسے فائدہ نہیں ہور ہاہے میں ان سے کہتا ہوں دوا میں شفاءتھوڑی ہے، شفاءتو اللہ تعالٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالٰی کا تھم ہوتا ہے تو دوا فا کدہ دیتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا تھم نہیں ہوتا تو وہی دوانقصان بھی دیتی ہے۔اس کئے پہلے دورکعات پڑھ کے اللہ ہے فریاد کرو، پھر دَاکٹر کے باس جادُ تو دیکھوگے کہانشہ ءاللہ تعالی ایک عی خوراک سے شفاء ہوجائے گی۔اس لئے علاج کراناسنت ہے، تہ واجب ہےاور نہ فرض ہے۔ دیکھو! گھر میں کوئی بچیہ پہار ہوتو آج جس کودیکھوفوراڈا کٹر کے یاس دوڑ لگا تاہے بیٹییں کرتا کہ پہلے جا کروضوکرے اور دورکعات پڑھ کرالٹند سے دعا مائے کہ یااللہ! ہے ری بھی آپ نے عطافر مائی شفاء بھی آپ کے اختیار میں ہے میں ڈاکٹر کے پاس تو جار ہا ہول سیحے دوااس کے دیاغ میں آپ ڈال دیجئے جب دور کعات پڑھ کے اللہ ہے ما نگ کر جاؤ گے تو انشاءاللہ ڈ اکثر کے د ماغ میں اللہ تعالی صحیح دوا ڈال دیں گےاوراس کی ڈاک اورٹر میں جوفا صلے ہوں گے وہ ختم فرمادیں <u>کو الماران الماران الموامل ا</u>

معشدے بادشاہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سحابہ کرام کے علاج اور معالیے کے لئے ایک طبیب بھیجاء آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے واپس معلاج اور فرمایا کہ میر ہے صحابہ پیٹ بھر کر کھانا تہیں کھاتے معدے کے تین حصے کر کے کھاتے ہیں اس لئے نیاری ان کے قریب بھی ٹہیں آئی۔ ●

حیاۃ الصحابۃ کوئی پوری پڑھ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آج کل جو بیاری کا حال ہے اس زمانے میں صحابہ اس طرح بیار نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو فائے سے ہوتا تھا اور آج کل کوئی مرتا ہے تو کھا کھا کے مرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوعل سلیم عطافر مائے۔ دوا اللہ کے حکم سے شفاء دیتی ہے دوا اللہ کے حکم سے شفاء دیتی ہے

مفتی اعظم پاکستان مفتی محد شفیع صاحب نور الله مرفدهٔ حضرت کے
کھٹنوں میں تکلیف تھی اور اس زمانے میں ایک سیٹھ صاحب باباجی یہاں
کراچی میں بہت مشہور سے ان کی پیٹنہیں کتنی ملیں تھی ،ان کو بھی گھٹنوں میں
تکلیف تھی ،مفتی صاحب سے بہت زیادہ دوسی تھی وہ کہنے گئے کہ حضرت
میں لندن جارہا ہوں علاج کروانے کے لئے گھٹنوں میں درد ہے،کہا کہ اچھا جاؤوہ گئے دہاں اس زمانے میں آج سے تیں سال پہلے پانچ لا کھرو پی خرج

کر کے آئے اور حضرت نا تک واڑے میں ایک حکیم تفاو ہال کسی کو بھیج کر پچھ یڑیا منگوائی اور اسے کھایا تو حضرت کوشفا ہوگئی اور وہسیٹھ صاحب علاج كرواكے جب آئے تو اس زمانے میں قیام مفتی صاحب كالسبيلہ میں تھا تو مفتی صاحب دوسری منزل پر قیام پذیریتے تو کسی نے اطلاع کی که آپ کا ایک دوست آپ ہے ملتاحیا جتا ہے ، کہا کہ او یر آ جاؤ تو کہا کہ ہیں سیرهی نہیں چڑھ سکتا کہا کہتم لندن ہے علاج کروا کے آئے ہوا بھی تک دردنہیں گیا ، کہا خہیں درد بہت بڑھ گیا ہے جوں جوں علاج کیا مرض بڑھتا میا تو مفتی صاحب خودتشریف لائے اور کہا کہ میری توبارہ آنے کی دواسے الحمد للّٰہ مرض چلا گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ، نگ کرا بک خالب علم کو بھیج دیا کہ جاؤان ہے کہونو تحکیم صاحب خود آئے انہوں نے دیکھااور شخیص کیا اور دوادی اور الحمدلله بارہ آنے کی دواہے مرض فتم ہو گیااوران کا یانچ لا کھرویے کے علاج ہے بھی دردو ہیں کا و ہیں رہا تو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا و داشفا ونہیں دیتی جب الله كائتكم ہوجاتا ہے تو دئى دواشفاء دے ديتى ہے۔

## مسواک کےفوائد

یہاں سفینہ حجاج ایک بحری جہاز تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جدہ پنچنا تھا تو تمام لوگ دیکھنے کے لئے آتے تھے اس لئے کہ چودہ منزلدا تنابڑا جہاز کہ جس میں دس برار حاقی جاتے تھے فرسٹ کلاس والے ایک ایک کمرہ لے کرر جے تھے اس کے کیپٹن سمیل سلطان تھے ان کے دانتوں میں تکلیف کو اور وہ جناب اسلامک کمپنی کے چیف تھے وہ و نیا کے نجانے کئے ملکول میں گئے علاق کروایا لیکن ڈاڑھ کا دروجا تا ہی نہیں تھا ہمارے یہاں علامہ شبلی کے بیٹیجے علامہ انور نعمانی صاحب یہ بہیں رہتے تھے حضرت والا کے کمرے میں ، یہیں زندگی گذاری ، انہوں نے کہا کہ پیلو کی مسواک استعال کروکسی وواکی ضرورت نہیں چنانچہ انہوں نے کہا کہ پیلو کی مسواک استعال کروکسی وواکی ضرورت نہیں چنانچہ انہوں نے پیلو کی مسواک تازہ فی اور اس کا استعال شروع کیا تمین دن کے بعد در دفتم ہوگیا اب سارے ڈاکٹر جیران کہ چار مہینے سے علاج ہور ہا ہے و نیا کے استے ملکوں کا سفر کیا پیلو کی مسواک تیز تب ہوتی ہے جب تازہ تازہ ہواور اس میں کڑوا ہے بہت ہوتی ہے تیز تب ہوتی ہے جب تازہ تازہ ہواور اس میں کڑوا ہے بہت ہوتی ہے سارے جن تازہ تازہ ہواور اس میں کڑوا ہے بہت ہوتی ہے سارے جی تازہ تازہ ہواور اس میں کڑوا ہے بہت ہوتی ہے ب

فرانس کے پاگل خانے ہیں جتنے بھی پاگل آتے ہیں ان سب کو پیلو
کی مسواک کرائی جاتی ہے۔ سنا ہے کہ چھ مہینے کے اندروہ پاگل بالکل ٹھیک
ہوجاتا ہے۔ پیلو کی مسواک میں جو تیزی ہوتی ہے اس تیزی کی وجہ سے
دماغ کا فاسد مادہ جس کی وجہ سے پاگل پنے کا دورہ پڑتا ہے وہ منہ کے
راستے سے نکلنا رہتا ہے اور چھ مہینے میں وہ پاگل بالکل ٹھیک ہوکر واپس چلا
جاتا ہے۔ ہم آگر پیلو کی مسواک خرید لیتے ہیں تو کوشش میہ ہوئی ہے کہ سے
مسواک بڑھا پے تک چلتی رہے ایک تیفتے کے بعد اس کا اگلا حصہ کا نے دینا
جا ہے ، اس میں جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں پھرد دسرے جھے کو دانت سے چبا
جا ہے ، اس میں جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں پھرد دسرے جھے کو دانت سے چبا

MANAKANANAN KEMININANANANANANAN

was the contract of the best o تو آج 'وَّك حضورصلی الله علیه وسلم ک سنت سمجه کرمسواک نہیں کرتے نیکن جب انگریز بتادے کہا**ں میں بہت فوائد میں تولوگ بہت جلدا**س کا استعال شروع کرد ہے ہیں لیکن جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے كاظم فرما يا ہے اس كاخيال نہيں آتا گھر جب انگريز كہدو ہے تو كہتے ہيں كہ ہاں اس میں ضرور کو ئی نو بی ہے تو پھر یا دآت ہے کہ ہاں حضور تعلی اللہ علیہ وسلم نے تو چود دسوسال سیلے بی ارشاد فرمادیا تھ مسواک کے نصائل میں۔اس لتے برش آپ کرتے ہیں کریں لین سنت اوا کرنے کے لئے مسواک بھی ضرور کیا کریں ، تاز ہ مسواک تمام ہے ریوں کا علاق ہے۔ ہمارے شخ شاہ ابرارالحق صاحب رحمة الثدعلية كي تقريبهٔ بياس تراي سال كي عمر مين بھي ماشاء الله دانت بالكل صحيح سائم تتصاس لئے كه حضرت جميشه مسواك كا استعمال کرتے تھے تو جولوگ بھی مسواک کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے دائنوں کومضبوط فرمادیتے ہیں لیکن آج کل تو بس ٹوتھ پیسٹ پرمسلمانوں کا ار بول روپیہ بورپ چلا جاتا ہے ، سب سے زیادہ فروشت ہونے والی چیزوں میں رہجی ہے۔

ہندوستان میں ایک پنڈت نے اس پرایک تحقیق شروع کی ،اس زمانے میں دوآنے کی مسواک نہیں استعمال کرتے چاہیں بچاس روپ کا ٹوتھ ہیسٹ لا کرار ہوں روپ کا زرم دلہ تم توگ اپنے ملک کا باہم تھیج ویتے ہو، اس پر ہندووں نے عمل شروع کیا تو وہاں ٹوتھ پیسٹ کی خرید وفر وخت

برائے نام روگئی۔ ٹوتھ پیسٹ کوئی بیاری ہواورڈ اکٹر لکھ دیتو اور بات ہے لیکن مسواک کی سنت کیوں چھوڑتے ہو؟ مسواک کی فضیلت اپنی جگہ ہے، ووفضیات اس برش سے عاصل نہیں ہوگی اور برش بھی آب کومعلوم ہے کس چیز کا ہوتا ہے اس کا بھی خاص خیال رکھیں آج کل جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اعلی قشم کا برش استعال کرتے ہیں جوسور کے بال کا بنا ہوا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ صاحب وہ بہت سخت ہوتا ہے اور وہ دانتوں کے پی کی سب چیزیں نکال دینا ہے اس لئے پہلے ہی دیچہ لیا کروکہ وہ ناکلون کا ہے یانہیں ،اس کے جوریشے ہیں وہ بلاستک کے ہیں یانہیں، حیتنے قیمتی برش ہیں مہنگے والے وہ سب سور کے بال سے بنتے جی بتائے سور کے بال سے جب آ دی دانت صاف کرے گااس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ ایک نجس چیز مند کے اندر رکڑ رہا ے اس کے اثر ات منتقل ہوں گے یانہیں؟ جب نیک اتمال کا اثر آتا ہے تو الیمی گندی چیزوں کا بھی اثر آتا ہے۔

اس لئے میرے ہزرگودوستو! میں نے جوصدیث پڑھی امام بخاری رحمہ ابتٰد نے بخاری شریف کی ابتداء اس صدیث سے کی ہے إِنَّے مَا الْمُاغَ مَالُ بِالْمُنْدَابِ کَ کَدا عَمَالُ کا دارو مدار نیتوں پر ہے اس لئے آپ حضرات بھی نیت کو ابھی سے درست کرلیں اور وہ طلبہ کرام جو مدرسوں میں ہیں ، اس سال دورۂ حدیث میں یا کمی بھی درجے میں داخل ہوئے ہیں ابھی ہے اپنی محالت المنافظ المنافظ

﴿إِنَّ الْفَعَنَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا بُفْسِدُ الْصَبْرُ الْعَسَلَ ﴾ ●
تحقیق غصرایمان کو فاسد کردیتا ہے اور کس طرح فاسد کرتا ہے؟
جس طرح ایک ٹن شہد میں اگرایک تولد ایلوا ڈال دونو سارا کا سارا شہد کڑوا
ہوجا تا ہے آج دنیا میں ہر طرف جیلوں کے اندر جا کرد کیھے تو ساری جیلیں
مجری ہوئی ہیں غصے کی وجہ ہے کسی نے کہا اُلود ومرے نے کہا الوکا ہ شھدا ہے
میں بید چلا کہ فائر ہوگیا کو لی چل گئی قبل ہوگیا آج بیمرض بڑھتا ہی چلا جار ہا
ہے، خانقا ہوں میں لوگ آتے ہیں لیکن اپنے غصے کا علاج نہیں کردا تے۔
ہے، خانقا ہوں میں لوگ آتے ہیں لیکن اپنے غصے کا علاج نہیں کردا تے۔

■ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان يرقم ( ٢٩٤١) قال: حدثنا أبو سعد عبد العلك بن محمد الواعظ، وأبو حازم الحافظ، قالا: تا أبو عمرو إسماعيل بن تحييد السلمي، فا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الخليل، تا هشام بن عمار الدمشقي، نا محيس بن تعيم، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن حده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب بفسد الإيمان كما يقسد الصبر العسل.

نالائق نے کیا حرکت کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت غصے میں ہیں تو فورأاس نے آیت پڑھی وَ الْکَاظِ مِیْنَ الْعَیْظَ اللّٰہ کے نیک بندے غصے کو بی جاتے ہیں فورا فرمایا کہ جامیں نے معاف کردیا آج کل گھر گھر میاں بیوی کی لڑائی مورہی ہے ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہلیس اپنا تحت روز اندسمندر کے اوپر بچھا تاہے 🗨 اور پورے کرہ ارض ہے شیاطین آکر ا بنی اپنی کارگز اری سناتے ہیں اور وہ سنتار ہتا ہے سب کی سنتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کی نماز تضا کرادی۔ وہ کہتا ہے کہ جا کم بخت تونے کچھ نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کے منہ ہے گالی نکلوادی وہ کہتا ہے کہ تو نے بھی پچھنیں کیا۔اتنے میں ایک شیطان آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے میال بیوی کے درمیان چھوٹی حچھوٹی با توں بڑا تنا غصہ دلایا یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آگئی ، ابلیس کھڑا ہوجاتا ہے اس کو پینے سے لگاتا ہے ، کہتا ہے آجا میرے فرزندار جمند ،تو ہے میرالائق بیٹا ، دوسرے پوچھتے ہیں اس نے کیا

العشه مسراياه لفتينة السام.....إلخ، قال: حدثنا عثمان بن أي باب تحريش الشيطان وبعشه مسراياه لفتينة السام.....إلخ، قال: حدثنا عثمان بن أي شيبة، وإسحاق بن إسراهيم، قال إسمحال: أخبرنا وقال عشمان: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سعينان، عن جنابر قال: سمعت رسول ظله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبنيس على البحر فبعث سراياه فيفتون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة...

و أحسر حملة أحسد في مسئده يرقم (١٤٥٩٤ ، ١٤٨٥ ، ١٤٨٥ ، ١٤٩٨ ، ١٥١٥٩)، و أبو يعلى في مسئده برقم (٢١٥٢)، والطيراني في معجمه الأوسط برقم (٢١٢٧)، وفي مسئد الشاميين برقم (٢١٠١ ، ٢٧٤٦).

کھا کہ انجام دیا؟ اہلیس کبتا ہے کہ م بختو اسمیس کیا ہے اس نے کتا ہوا کارنامہ انجام دیا؟ اہلیس کبتا ہے کہ م بختو اسمیس کیا ہے اس نے کتا ہوا کارنامہ انجام دیا اس نے اسادرخت لگادیا ہے کہ جس کی شخص دیا گرکہ ارض تک پھیلی ہوئی ہیں چونکہ لڑکی کے رشتہ دار بھی دنیا کے مختف کونے میں ہوں گاڑ کی دالے اپنی بات بتا کمیں ہوں گاڑ کی دالے اپنی بات بتا کمیں گاوران کو جرا بھوا کہیں گے اوران کو برا بھوا کہیں گے اوران کو برا بھوا کہیں گے اوران کو برا بھوا کہیں گے۔

# صحبت اہل اللّٰہ کی تا ثیر

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بال ایک بڑے میال تھے حضرت کے پاس جیسے دیے تھے کہ روزاندا کی تھیے دیے تھے کہ روزاندا کی گفتی اس جیسے دیے تھے کہ معروف رہتے گئی گئی میں اپنے گام میں معروف رہتے تھے کہ حضرت! معمروف رہتے تھے کہ حضرت! پیونہیں ندانہوں نے گوئی تقریری نہ چھے کہا میراغمہ کا مرض جاتا رہا حضرت فرمائے کہ وہ شنڈے مزان کے بین الن کی محبت کی وجہ سے تمہیں غصے کے مرض سے شفاء ہوگئی۔

القد تعالی صیم بھی ہیں کریم بھی ہیں۔ اگر اللہ تعالی صلیم نہ ہوتے تو انسان ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ زمین اسی وقت مجسٹ جاتی اور وہ زمین کے اندر دھنس جاتا ۔ انقہ تعالی اپنی صفت صیم کی وجہ سے فوراً عذاب نازل نہیں کرتے کہ بہرابندہ ہے تو بہ کرلے گالیکن دوفر شتے ہروقت مقرر ہیں اور دوہر کھنٹ الکھتے رہتے ہیں۔ہم ان ہے نہیں ڈرتے اگر کوئی ساتھی پاس ہو پھر گناہ منہیں کرتے ، گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن جوفر شتے ہروفت ساتھ ہیں کندھوں پر موجود ہیں ان کا خیال ہی نہیں آتا۔اگران کا ہی استحضار رہے تو انسان بھی گناہ نہ کرے۔

غيبت كےمفاسداوراس كاعلاج

صديث شريف يس بك،

﴿ ٱلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزُّنَا ﴾

غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ شدید ہے تو غیبت کا جب طوفان آئے گاتو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ ار نے غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپ مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ۔ اورغیبت کرنے والے کا چہرہ بے نور کردیا جاتا ہے ہم خص اس کو ذلت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے ۔ لہٰذا جس مجلس میں کسی مسلمان کی غیبت ہونے لگئو اس کو منع کردواور اگر منع نہ کرسکوتو خود وہاں سے اٹھ جا داور جس کو غیبت کرنے کی عادت پڑ چکی ہوتو اسے جا ہے کہ جس کی غیبت کرے اسے ندامت کے ساتھ سب بات بنادے اور پھر اس سے معانی مائے انشاء الندائل میں سے غیبت کی عادت چھوٹ جائے گی۔ معانی مائے انشاء الندائل میں سے غیبت کی عادت چھوٹ جائے گی۔ معانی مائے انشاء الندائل میں دواری دیا ہے گیا ہے کہ جس معانی مائے الندائل میں وراللہ مرقدہ نے جب مکہ کرمہ میں قیام فرمایا تو ساری دنیا کے علماء آپ کی خدمت میں وہاں جب مکہ کرمہ میں قیام فرمایا تو ساری دنیا کے علماء آپ کی خدمت میں وہاں

<sup>🕻</sup> تقدم لخريجه في صــ ٣٥ ا

مرا خان الفران المنظمة المنظم

اے خدا ایں ہندہ را رسوا کمن گر بدم من سر من ہیدا کمن

اے اللہ اکل قیامت کے دن میدان محشر میں الداد اللہ کولوگوں کے سامنے دسواند فرمان او آئیلک آبآئی سیتھی ہمارے اکابر کی شان ۔ آج ہر مختص اپنے اپنے عیوب کو جانتا ہے لیکن مانتانہیں ۔ وہ کہتا ہے کہ محص جیسا تو مقدس دنیا ہیں کوئی پیدائی نہیں ہوا، ذراذرای بات پرمیاں بیوی میں لڑائی جھٹر ہے اور آج کل طلاق کوتو ایسا تماشا بنالیا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی تھلونا ہے جبکہ اللہ تعالی کے زوی میں ہوس سے مبغوض ترین لفظ ہے۔

حضرت والدصاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ چین آیا؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے سالن میں نمک بہت ٹیز کر دیا تھا بیہاں تک کہ زبان پر بھی نہیں رکھا جاسکتا تھالیکن میں نے مہرکر کے کھا لیا کہ چلو اللہ کی بندی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا وہ نیک میرے میں نے اس کو معاف کر دیا وہ نیک میرے میں میں کا م آئی اللہ تعالی نے فر مایا کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا ، جامیں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں ، بیگل اس کی نجات کا ذریعہ ہوگیا۔

صبركاانعام

حضرت ابواکھن خراسانی کی ہوی بہت کڑ وی مزاج کے تھیں ، تیمن ان کی باتول برمبر کرنے کی بروست القد تعالیٰ نے حضرت کوا تنا او نیجا مقام عطافر مایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا۔اب جناب ان کے سریدین تو آف یوری د نیامیں کھینے ہوئے تھے۔اباکی دن ایک صاحب دور دراز کا سفر کرےان کے گھریرآئے اور او حیما کہ حضرت کے ما قات کے اوقات کیا میں تو اندر ہے آ واز آئی کون حضرت لاووون رات میرے ساتھور ہے ہیں ، مجھے پتاہے کہ وو کیسے بزرگ ہیں، جب انہوں نے زیاد ہاول فول کہا تو خان صاحب کومنصه آسیا که مطرت کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، پھر خیال آیا کہ حضرت کی بیوی بین ، اتنا غصهٔ نبیس کرنا حیاہئے ، خیر <u>غصے سے والی</u>س ہوا تو دیکھا کہ حضرت ادھرہے آ رہے ہیں شیر پرسوار ہیں ، شیر کے او پر بیٹھ کر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں کوزانہیں ہے سانپ ہے ، کوڑے کی جگہ سانپ ہاتھ میں پکڑا ہوا کہ شیر جب کوئی حرکت کرے تو اس کی بٹائی سانپ ہے کریں۔ ہ ہے نے دیکھتے ہی بیجان لیا اور فرمایا کہ دیکھومیں نے اس کی کڑوئی سیلی منی توبیه ثیر میرے تابع بوگیا اور بیسانپ بھی میرا فرمانبردار ہو گیا کہاس کا میں نے کوڑا بنالیااور شیر جوا یک درندہ ہے چیرنے بھاڑنے کی خصلت ہے لیکن ہوی کی کڑ وی کسیلی سننے کے بعد دہ بھی فرماں بردارین گیا۔

اب ہرانسان بیسویے کدا گرمیری بٹی ایسا کہتی تو میں اینے داماد ہے کیا جاہتا ، بیسوج نے تو د ماغ صحح ہوجائے گااگر داماد نباہ کر لیتا تو میں ہر وفت سجدے میں اس کے لئے دعا کرتا کہ اللہ جزائے خیردے مجھے تو نے اس جیسی نالائق سے نباہ کرلیائیکن آج کل فوراً یہ کہتے ہیں کہ جامیں نے تھے فارغ کردیا تخیے اکیس طلاقیں ہیں اس کے بعد پھر جاتے ہیں مفتول کے یاں کہ حضرت ذرا مسئلہ ہوچھتا ہے ، میں نے طلاق دے دی ہے ،مفتی صاحب یو چھتے ہیں کہ کتنی وفعدوی ہیں ، کہتے ہیں کہ زیاد ونہیں صرف اکیس مرتبہ دی ہے تو کہا کہ طلاق تو ہوگئی تو کہا کہ نبین نبیں میں نے تو غصہ میں دی مقى تو كيا كهم بخت كوكى پيارے بھى طلاق ديتا ہے؟ كہتے ہيں كه صاحب میں نے تو غصے میں دی تھی غصے میں تو ہر صخص ہی یا گل ہوتا ہے حالا نکہ غصہ میں کوئی یا گل نہیں ہوتا۔

شوہر کے سامنے زبان درازی ہے سخت اجتناب کرنا جا ہے ا کیک عورت بهت زیاده زبان کی کژوی تھی ہروفت کژوی کسیلی سناتی تھی ،ایک بزرگ کے پاس گئی کہ حضرت! تعویذ دے دیجئے اس لئے کہ شو ہرمیری بٹائی کرتا ہے، انہوں نے ایک بوتل یانی منگوایا اور دم کر کے دے د یا اور فر ما یا که جب شو هر گھر میں داخل ہوا کرے تو تم اس کا ایک گھونٹ منہ میں رکھ لیا کرو۔اب جناب شوہر کے غصے میں آتے ہی دوڑ کر جا کے یانی دم کیا ہوا مندمیں رکھ لیا، اب شوہرنے دیکھا کہ بیتو بہت خاموش ہے پچھٹیں کہدر ہی ، حاریا نجے دن گذرے تو بہت جیران ہوا اوراس نے کہا بھی بیتو بہت شریف ہوگئی۔اس نے کہا کہ میں نے اپنا علاج کرالیا فلاں بزرگ ے اور جاکراس بزرگ سے کہا کہ حضرت! آپ نے جو یانی دم کر کے دیا تھا ا تنامفید تابت ہوا کہ اس کے بعد ایک ڈیڈ ابھی نہیں لگا بلکہ مرنڈ اپینے کو ملتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جب زبان بندرہے گی تو وہ اول فول نہیں کے گ جب اول فول نہیں کے گی تو وہ بھی خاموش رہے گا اور ڈیڈ انہیں اٹھائے گا، للنداشو ہر کے سامنے زبان درازی ہے بخت اجتناب کرنا جاہے ۔

حفرت عا کشدر نسی الله عنها بھی آپ سے روٹھ جاتی تھیں اور آپ مراجه کا مراجه

صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جھے پتا چل جاتا ہے جب تووَدَبَ إِبُواهِیمَوَ کی سم کھاتی تھی تو ہیں سمجھ جاتا تھا کہ آج جھے سے روشی ہوئی ہے اور جب وَدَبَ مُسحَسَمَّدٍ کہی تھی ہیں سمجھ جاتا تھا کہ عائشہ جھے سے خوش ہے۔ • • عورتول کورو مخصے کوش ہے۔ • عورتول کورو کھنے کا تاللہ نے دیا ہے لیکن آج کل بس فررای کوئی بات ہوئی شیطان نے فوراً وساوس پیدا کے اور دوری ہوتی جل گئی۔

ایک مرحبہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے شکایت کی کدا ہے ابو بکر! میں نے عثمان غنی کوسلام کیا گر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ، حضرت ابو بکر

الحراجة البحاري في صحيحة يرقم (٢٧٥) في باب غيرة النساء ووجده من قال: حدثنا عبيد من إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عنيه وسلم: إلى لأعلم إذا كنت عني واضية وإذا كنت علي غصيل، قالت: فقلت: من أبن تعرف ذلك! فقال: أما إذا كست عني واضية فإنك تقولين؛ لا ورب محمد، وإذا كنت عضي قلت؛ لا ورب إبراهيم، قالت: قلت: لا

و أخرجه أيضاً برقم (٢٠٧٨) في باب ما يجوز من انهجران لمن عصى ا ومسلم في صحيحه برقم (٦٤٣٨) في باب في فصل عائشة رضي الله تعالى عنها، و أحمد فني مسمده برقم (٢٥٣٦) (٢٥٨٢، ١٤٣٥)، و ابن حال في صحيحه برقم (٧١١٢، ٤٣٣١)، والمسالي فني سنسه الكبرى برقم (٧١١١)، و أبو يعالى في مستده برقم (٧١١٦ - ٤٨٩٤)، والبهقي فني سنته الكبرى برقم (٢١١١)، وأبو يعالى في والبحاري فني الأدب المقرد برقم (٤٠٤)، والبهقي في معجمه الكبر برقم (٢٠٤١)، وبن عساكر في معجم شيوخه برقم (٢٨٢٤)،

🕕 الحرجة أبنو ينعشي في مسنده برقم (١٣٢) قال: حدثنا يحيي بن أيا وب، حمد ثنا إستماعيل بين جعفو، أخبرين عمرو يعني ابن أبي عمرو، عن أبي البحويرت، عن محمد بن جبير؛ أن عسر بن الخطاب مو على عثمان، وهو حالس في السمسيجية، فسيليم عيليه فلم يرد عبيه فدحن على أبي بكر فاشتكى ذلك إليه، فقال: مررت عملي عشمان فمسلحت عليه ومسلم يرد على، قال: فأين هو ؟ قال: هو في السمسجدة،عد، قال: فانطلقنا إليه، فقال له أبو بكر: ما منعك أن نرد عبي أخيك حين مسلم عليك؟ قال: والبله ما شعرت أنه سلم، مرابي وأنا أحدث نفسي فلم أشعر أنه سلم، فيقيال أبو بكر: فمادا تحدثك نفسك؟ قال: خلا بي الشيطان فجعل يلفي في نفسي أشياء ما أحب أني تكلمت بها وأن لي ما على الأوض، قلت في نفسي -حين النقبي الشبيطان دلك في نفسي-: يا لينني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما البذي يتُحجبنا من هذا الحديث الذي يلفي الشيطان في أنصبنا؟ فقال أبو بكر: فإني و البليه قد اشتكيت ذيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و سألته: ما الذي ينجينا من هذا البحديث الذي يلقى الشبطان منه في أنفسنا؟ فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ينجيكم من ذلك أن تقونوا مئل الذي أمرت به عمي عند الموت فلم يفعل. ATTACKET TO THE TAKE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

بعضوں کو بیاری ہوجاتی ہے وساوس کی ، جب خاندان میں ٹینشن اورلڑائی ہوجاتی ہےتو پھر وساوی بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کئے کسی ایسے آ دی سے مشورہ کرنا جا ہے جوطبیب بھی ہو، حکمت سے بھی واقف ہووہ سیج بات بتائے گا درنداگر تھکت ہے واقف نہیں ہوگا تو وہ کیے گا ابھی اس کو ا کیس طلاق دو، نکالواس کوگھر ہے،طلاق کا تو آخری درجہ ہے کہ جب میاں بیوی میں بالکل نباہ کی کوئی صورت نہ رہی ہو۔اب جدھر دیکھومعمولی معمولی بات برلزائی جھکڑا، بھائی بھائی ہے روٹھا ہواہے کل ایک صاحب آئے کہ میری والدہ بھائی سب مجھ ہے روشھے ہوئے ہیں کہ دین یہ کیوں چاتا ہے میں کیا کروں میں نے کہا کہ چھنہیں کرو،بس سب کوسلام کرواورسب کی خیریت بوچھوا دراینے کام میں لگو ،خانقاہ میں آنے ہے دین کی طرف آئے ، دیندار بن گئے مگر خاندان تو سارا ماؤرن ہے ہم بہت زیادہ ذہنی مینشن میں ہیں کہ کیا کریں شادی بیاہ ہے اور وہاں خطرہ ہے کہ وہاں مووی بھی ہوگی اب كمياكريں؟ اس كابہت آسان طريقہ ہے كہ يہلے ، بي مضائي لے كر، تخفے لے كربينج حاوُ اورسب يحيملو، سلام كرو، خيريت يوجهواور واپس آ جاوُ ، جب کوئی کوئی یو جھے گا کہ فلاں صاحب نہیں آئے تووہ کیے گا کہ ارےسب ہے مِبلِے تو دہی آئے تھے۔اب وہ صاحب دوبارہ یہاں آئے اور کہا کہ دالد صاحب بھی خوش ہو گئے کہ دہ وقت پرنہیں بلکہ وقت سے بہلے ہی آ ممیا تھا، بات بن گی اورکوئی نارانسکی نہیں ہوئی ،اس دور میں رشتے کو کا ثنا تو بڑا آسان ANALYM THE STITUTE BOOKS WOUNDERS FOR A ANALYM A کوالی افغان الفران المسكل ہے، لوگوں كودين كر يب كرنا جائے جہاں منظر ہو دہاں تو نہ جائے ليكن اس كا طريقہ بيہ كہ جب مشرات فيم ہوئے، جب مب مب جلے گئے تو خيريت پوچھی تو مشرات ميں شريك بھی نہيں ہوئے اور اپنا كام بھی كرليا، بيفتنوں كا دور ہے جتنا دوسرے رشتے داروں كولے كر چلوگ اتنائى مكون كے ساتھ دندگی گذرے گی۔

آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے چود دسوسال میلے ہی ارشا وفر مادیا تھا: ﴿إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسْلَ ﴾ • غصها يمان کواليا فاسعرکرتاہے كەجىسے ايلواشېد كوفراب كرويتاہے، سَرُ وا کُرویتا ہے ۔لوگوں کی عمر گذر جاتی ہے خانقاہوں میں کیکن غصے ک بیاری ٹییں جاتی ، یہ ہے ری بہت مشکل ہے جاتی ہے،الند کالفنل وکرم ہے کہ ہمارے بعض اساتذہ انتیس سال ہوگئے ،ان سے یو چھا کہ آپ نے مجھے تمبھی غصے میں دیکھا ہے کہا کہ بین آپ کو بھی غصے میں نہیں دیکھا حالانکہ آپ کا کام توایڈمنسٹریٹر کا ہے وہاں تو نھے کے بغیر کام ہی نہیں چلتا کمیکن غصہ سرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتاء غصے وال خود بھی مصیبت میں رہتا ہے اور دوسرے بھی مصیبت میں رہتے ہیں ، اسے نینزنہیں آتی ہے رات بھر جا گنار ہتا ہے کہ صبح انھ کریے کروں گااب جناب وہ لگا ہوا ہے خود بھی مصیبت میں ہےاوردوسرے بھی پریشان ہیں، گھروائے بھی کہتے ہیں کہ یااللہ!اس

النفلام تحريجه في صدع ٢

کو نیندا آجائے میں وجائے ، چائے میں کچھ ولیم فائیو ملاکر بلادیتے ہیں ، دات تو سکون سے سوجائے ۔ ہاں کفار نے حملہ کر دیا مسلمانوں کے او پراب وہاں تو اضع جائز نہیں کہ یول کیج کہ حقیر فقیر بندہ پرتقصیر نہیں وہاں یوں کہنا چاہئے تو میر ہے تو میں سواسیر ہوں آجامیرے مقابلے میں هل مِنْ مُنَاوِذٍ ہے کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ یہ کہ کرائے بڑھے۔

اب جہاں دیکھوشعائر اسلام کا مُداق اڑایا جارہا ہے، اسلام کے شعائرُ کا ہوکوئی مذاق اڑار ہاہوتو وہاں غصے کا اظہار کرونیکن آپس میں ذراذ را سی بات برغصہ دکھا نا بیانسا نیت کےخلاف ہے،ابلیس نےتھوڑ اساغصہ ہی تو دکھایا تھا،لوگ یہ جمجھتے ہیں کہ شاید اہلیس ہمیشہ ہے ہی اہلیس تھا،اس کا نام عزاز مل تها، بيتو فرشتول من ربتا بليكن جب حضرت آ دم عليه السلام كو ہوتی ہےاور مٹی نیچے ہوتی ہےاورآ گ افضل ہوتی ہے میں کیوں اس کو سجدہ کروں ،اللہ کے تھم کاا نکار کیاا در مرد و دہو گیا ،اگراس کے دل میں بڑائی تکبر نه دونا اور سجده كرليتا تو حضرت جرئيل عليه السلام كي طرح آج بھي لوگ اس کا نام ادب سے لیتے لیکن آپ نے سی سے سنا ہے کہ حضرت اقدس اہلیس صاحب تشریف لا رہے ہیں ، ہر مخص لعنت بھیجنا ہے،غصہ تکبر ، بڑائی اس چیز نے ابلیس کو قیامت تک کے لئے خوار کر دیا، ذکیل کرویا حالانکہ وہ بہمی توسوج سکتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آ دم علیہ السلام کومٹی National desiration of the second sec

سے پیدا کیا تو بیدا تو اللہ ہی نے کیا اور تھم بھی اللہ ہی دے رہا ہے تو فوراً مجدے میں گرجانا جا ہے تھا، بس مسئلہ حل ہوجا تا۔

اب میاں ہوی کے لڑائی جھگڑے اٹے زیادہ ہوگئے ہیں اور پچھلی باتوں کو چھیڑ میں ہوگئے ہیں اور پچھلی باتوں کو چھیڑ میں کچھڑ میں بچھڑ ماریں گے تو وہ اور زیادہ تھیلے گا،اگر دونوں طرف ہے لڑائی جھگڑے کا دروازہ آج سے بند ہوجائے اور نئی زیمگ کا آغاز ہوتو کتنے گھر آباد ہوجا کیں۔روزانہ چار پانچ آدی آتے ہیں مجد میں آپس میں خصہ بھی ہوجاتے ہیں میں نے کہا کہ مسئلہ تو ہماری مسجد کا ہے اور لڑ آپ لوگ رہے ہیں تو گھر میں کیا حالت ہوتی ہوگی ،گھر تو اکھاڑا بنا ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوعقل سلیم عطافر مائے۔

جیلوں میں بنانوے فیصد غصے کے مریض ہیں ، جب کراچی کی جیلوں میں جانا ہوا تو میں ایک ایک سے پوچھا کہ کس وجہ سے یہاں پنچوتو کہا کہ میں جانا ہوا تو میں ایک ایک سے پوچھا کہ کس وجہ سے یہاں پنچوتو کہا کہ میں نے کسی کو خبیث کہا تو میں نے خصہ میں آ کر خبخر نکالا اور اس کے پیٹ میں ماردیا ، اسے قل کردیا اور میں جیل میں آ گیا ، اب ساری زندگی جیل میں گذار رہا ہوں ، پانہیں کب ضائت ہوگ ۔ آ گیا ، اب ساری زندگی جیل میں گذار رہا ہوں ، پانہیں کب ضائر یہ ہوگ ۔ زیادہ تر لوگ ای خصے کی وجہ سے جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں ، اپنی زندگی کو عذاب میں وال و سے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطافر ما ہے اور ورگذر کرنا نصیب ہوج ہے۔

اگرطلاق دیے ہے پہلے اپن بہن کا خیال کر میں ، اپنی بینی کا خیال انجام کا مجمع کے جانب کا میں کا خیال کر میں ، اپنی بینی کا خیال

znicktektekijektektektektektektektektektektek کرلیں تو مئندهل ہوسکتا ہے ،کسی کواپنا ہوا بنالیں کہآپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس برعمل کریں گے مگر جب طلاق ہوجاتی ہے تو پھر دونوں روتے پھرتے ہیں کہ ندان کی شادی ہورہی ہے ندان کی شادی ہورہی ہے۔اب ساراون کہتے ہیں کہ حضرت دعا شیجئے ، میں نے کہا کہ دعا کا اثر تو ختم ہو گیا اب کیوں دعا کرواتے ہو،اڑے والے تو یہ جھتے ہیں کہ میراتو کچھٹیں جائے گا الز کی کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن لڑ کے والے بھی جہاں رشتہ بھیجتے ہیں د ہا*ں سے جواب آتا ہے کہ ب*یتو وہی ہے جس نے پہنی بیوی کوطلاق دی تھی تو لوگ پیچیے ہٹ جاتے ہیں۔اس لئے آپس میں بیار محبت سے زندگی گذار نی حاہیے ۔حضرت والدصاحب کا ایک رسالہ ہے'' خوشگواراز دواجی زندگی'' وہ یڑھ لیں توانشاءاللہ سارے مسئلے مل ہوجا کیں گے۔

عدالت میں ایک محترمہ جج ہیں ، وہ ہر مہینے اس کتاب کے سو نسخے
منگوا کرا سپنے پاس رکھتی ہیں اور جب بھی ان کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو
لوگوں کو دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی نہیں آتا، شوہر جا کر ہوی
ہے لیٹ کراس کے منہ میں لڈ و کھلاتا ہے تو وہ خوش ہوجاتی ہے اور کہتی ہے
کہ بائے میرے سرتاج اور پہلے وہ بدمعاش کہتی تھی۔

اپنے غصے کو پی کر ہوئ ہے پیار ہے رہے تو زندگی سدھر جائے گی ور نہ بس بہی ہوگا کہ فلال نے بیہ کہد دیا اور فلال نے ایسا کیوں کہا۔ حضرت حکیم الامت مجد دالملت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی نوراںللہ مرقد ہ کہیں معلق میں المراب کے ایسان کا اشرف علی صاحب تھا نوی نوراںللہ مرقد ہ کہیں

ایک صدیث یاک ہے:

﴿ أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لَيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ

عَلَى خَطِيْلَتِكَ﴾ •

اپنی زبان کو قابومیں رکھوا ہے گھر کو دستے رکھوا ورا ہے گنا ہوں کو یاد کر کے رویتے رہوءان شاءاللہ سکون کے ساتھ زندگی گذرے گی ،اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی فرمانبرداری کی توفیق عطافر مائے۔

● أخرجه الترمذي في سنه برقم (٢٤٠٦) في باب ما حاء في حفظ الطسان، قال: حدثنا صائح بن عبد الله، حدثنا بن المبارك، وحدثنا سويد، أخبرنا الن المبارك، عن يحيى بن أبوب، عن عبيد الله بن زجر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن عقبة بن عامر قال قلت: با رسول الله ما التحاة ؟ قال: أمنك عليك لمبانك، وليسحث بيتك، وابث على حطيئتك. (وفي رواية: أمسك عليك لمبانك) قال أبو عبسم: هذا حديث حسن.

أ وأخرجه أحمد بن حنيل في منتنه يرقم (٢٢٢٨، ١٧٣٧٢)، وأخرجه (١٧٣٧٢)، وفي مستد (٢٢٢٨٩)، والطيراني في معجمه الكبير برقم (٢٢١، ١٤١٦٠)، واليهقي في مستد الشامين برقم (٢٥٢)، والبغوي في شرح السنة برقم (٢١٢٨)، واليهقي في شعب الإيمان برقم (٢٨٤، ٧٨٤، ٧٧٢٣).

HESSIGNATISEEKS.Monthessi.com HEALT

تواضّع كاانعام اورتكبر كاوبال ﴿مَنْ تَوَاضَعَ لِلْهِ رَفَعَهُ اللّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّهُ ﴾

أخرجه أحدد في مسنده برقم (١٧٤٧) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله درجة رقعه الله درجة حتى يجعله درجة حتى يجعله في عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين.

وأخرجه أبر يعلى في مسنده يرقم (١٦٠٩)ـ

وروى الطيراني في معجمه الأوسط برقم ( 4 2 4 4) عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدح، فيه لين وعسل، فقال شربتين في شرية وأدميس في قدح، لا حاجة لي به أما أني لا أزعم أنه حرام أكره أن يسألني الله عن مضول الدنيا يوم القيامة أتواضع لله فس نواضع لله رفعه الله و من تكبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن أكثر ذكر الموت أحيه الله.

وروى البيه في شعب الإيمان بوقم (٧٩٩٠) عن عابس بن ربيعة قال: قال عمر - وهو على المتبر -: با أيها الناس، تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير، وفي أعين الناس=

### Marthapring the principal principal

جناب نبی کریم الله کی صدیث مختصری میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ، حضورات کے سامنے پڑھی ، حضورات کے سامنے پڑھی ، حضورات کے جامع وعا عطافر مائی کہ بوری است میں ایسی دعا آپ نے کسی کوئیوں دی ارشاد فر مایا:

# ﴿ لَصَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَغَهَا عَنِّى ﴾ • ﴿ لَصَّرَ اللَّهُ عَبْدَ الله عَلَى ﴾ • كالله تعالى تروتازه ركھاس بندے وجوميري احاديث سے اور

= عنظيم، و من تكبر و ضعه الله فهو في أعين الناس صغير، وفي نفسه كبير، حتى لهو العول عليهم من كلب أو خنزير.

وروي أيضاً برقم (٧٧٩٤) عن أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكير تعظماً وضعه الله، ومن تواضع لله تحشعاً رقعه الله.

وروى أبنو سعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة برقم (٩١٤) عن أوس ان خيرالي أنبه دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أوس! من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه المه

■ أحرجه الترمذي في سننه برقم (٢٦٥٨) في باب ما جاء في الحث
على تبليغ السماع، قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير،
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، يحدث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه
وسطم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها و بلغها، فرب حامل فقه إلى
من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إحلاص العلم قله ومناصحة أتمة
المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم.

همذا الحديث مروي باختلاف الألفاظ عن عبد المدين مسعود، وأنس بن=

# موا فی الموان الله الموان الله الموان الله الموان الله الموان الله الموان الله الموان الموان الله الموان الله الموان الله الموان الله الموان الموان الله الموان الموان الموان الله الموان المو

د مالك، و حبير بين منطعم، وعمير بن قتادة، وأبي قرصافة، و بعابر، و سعد بن أبي. و فاص، وأبي سعيد الحدوي، و ربيعة بن عتمان رضي الله عنهم أجمعين.

أما حديث عبدالله بل مسمود وضي الله فأخرجه الترمذي الذي ذكر أنفأه والتحميدي في مستده برقم (٩٤)، والشاشي في مستده برقم (٢٧٧)؛ وأما حديث أنسر بين مبالك رضمي الله عنه فأعرجه ابن ماجه في سننه برقم (٢٣٦) في باب من بلغ علماً، وأما حديث حبر بن مطعم رضي الله عنه فأخرجه أحمد في مسنده برقم (١٦٧٨٠٠٠١٦٧٨٤)، وأبو يعلني في مستنده يسرقم (٧٤١٣)، والحاكم في المستنادرك برقم (٢٩٤-٢٩٥)، والبطيراني في معجمه الكبير برقم (٢٥٢٤)، و الدارمي في سنته برقم (٢٣٨)، و الصحاوي في شرح مشكل الأثار برقم (٢٠١). وأمنا حديث عاميرابن فنادة رضي اللهاعنه فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (١٣٥٧٦)، وأما حذيث أبي قرصافة رضي الله عنه فأخرجه الطيراني في معجمه الأوسيط برقم (٧٢، ٣)، وفي معجمه الصفير برقم (٢٠٠)، وابن عساكر في معجم شيبو عمه برقم ( ٥ ه ٧ ). وأما جديث جابر رضي الله عنه فأعرجه الطيراني في معجمه الأوسيط برقيه (٥٢٩٣). وأما حليث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأحرجه الطراني في معجمه الأوسط برقم (٧٠٢٠). وأما حديث أبي سعيد الخامري رصي البلبه عنه فأخرجه الطيراني في مسند الشاهبين برقم (١٣٠٢)\_ وأما حديث ربيعة بن عشمنان رضيي البليه عينيه فيأخرجيه أبيو تنعيب الأصبهاني في معجم الصحابة يرفم

# منا قب حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه

ایک مرتبہ مجد نبوی میں سیدالا نبیاء جناب محدرسول الدّسنی الدعلیہ وسلم تشریف فرما ہے ، ایک طرف حضرت جر سُل امین بیٹھے ہوئے ، آبیل میں مُنقلگو ہور ہی ہے ، کسی بات پرمشورہ ہور ہا ہے ، اسنے میں ایک صحافی حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عند قریب سے گذر ہے ، حضرت جر سُنل نے چرہ الحفاکے دیکھا اور جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیایے سا د سُسول الله علیہ وسلم سے عرض کیایے سا د سُسول الله علیہ وسلم سے عرض کیایے سا در سُسول الله علیہ وسلم سے عرض کیایے سا در سُسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے ارش و اللہ میں سے ابیا مرتبہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارش و ارش و ارش و

## معان المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا فرمايا كدغِفارُ عَفَرَهُ اللّهُ ● اللّه تعالى ان كه يورك قبيلي عفارك مغفرت فرمادك يجر ايك مرتبه آب صلى الله عليه وسلم نے ايك عجيب بات ارشاد

■ أخرجه البحاري في صحيحه برقم (١٠٠١) في باب دعاء النبي صلى البله عليه و سلم اجعلها عليهم سنين كسني بوسف، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا مغيرة بن عبد الرحس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هربرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا رفح رأسه من الركعة الآخرة، يقول: اللهم أنج عباش بن أبي ربيعة، البلهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد و طأتك على مضر، اللهم اجعلها سين كسني بوسف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سائمها الله، قال ابن أبي النبيء: هذا كله في الصبح.

هـ فـ الـ حديث مروي عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وخفاف بن إيماء المغفاري، وأبي يرزة، وسمرة بن المفقاري، وحاير، وسلمة بن الأكوع، وأبي يرزة، وسمرة بن حددب، وابس سندر، وعبد الله بن عباس، وعوات بن حبير، وعمر بن يزيد الكعبي رضى الله عنهم أجمعين.

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٥٩٣)، وأحمد في الدعنة و ٢٥١٤) في بناب (بلا ترجمة)، ومسلم في صحيحه برقم (٢٥٩٣)، وأحمد في مسنده برقم (٢٥٩٣)، وأد برقم (٢٠١٩، ٨١٣٩)، والبزار في مسنده برقم (٩٨٣١، ٨١٣٩)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٦٢٦٩)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٦٢٦٩)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة برقم والمحاكم في المجالسة برقم (٢٩٨١)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة برقم (٢١٩٨)، وابن الجعد في مسند الشاميين برقم (٢١٩٨)، والعرائي في مسند الشاميين برقم (٢٢٦٩)، وأما حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فأحرجه البحاري في

= صبحيحته برقبم (٢٥١٣) في بناب (بلا ترجمة)، ومسلم في صحيحه برقم (٦٥٩٥)، والشرميدي فيي سينيه برقم (٢٩٤٨ ، ٣٩٤٨)، و أحمد في مسيده برقم . 1.97 . 1.5. ; of h 1 . of 19 ; ohoh ; ot 11 ; ol - h . (V - t) ٦٤١٠٠٦٤٠٩٠١١٩٨٠٦١٧٣)، وايس حيسان في صنحيحه برقم (٧٢٨٩). والبرار في مصنفه ورقم (٦١٣ ٥ -١٠ ٦٠ ٥ ، ٢١٦)، والطيالسي في مسنده برقم (١٩٦٥،١٠٢٠ / ٢٠١٠)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (٢٦٥)، وفي معتجمه الأوسيط يرقم (١٥٢٠)، والدارمي في سننه برقم (٢٥٢٥)، واليغوي في شرح الممنة برقمو (٢٨٥١)، وامن الأعراسي في معجمه يرقم (٢٨٦)، وأبو أهيم الأصبهاني في معرفة الصحالة مرقم (٣٨٥٧). وأما حديث خفاف بن إيماء العقاري فأخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٥٨٩ - ١٥٩٠)، وأحمد في مستنده ببرقم (١٦٦٩ - ١٦٦٠)، وابن حبال في صحيحه برقم (١٩٨٤)، وابن يعلى في مستله برقم (٩٠٩)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة برقم (٦١٩)، والبيهيقي في مستنسه الكسري برقم (٣٢٢٢ ، ٣٢٥٥ ، ٣٤٥١)، وأبو عوانة في مستحسر حمه بسرقم (١٧٣٦ - ١٧٣٨)، والنظيم التي فتي منعجمه الكبير بنرقم (٥٩-٤-٢٠١)، والطبري في تهذيب الآثار برقم (٢٦١٦-١٢١)، والتطبحياوي فني شمرح معالى الآثار يرقم (١٤٤٧)، وابن أبي شبية في مصنفه برقم (٣٢١٥٠٠٧١٢٥)، وأبو تعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة برقم (١٤٨٠، ٢٢٦٢-٢٢٦٢). و أمنا حبابيث أبي ذر رضي الله عنه فأخرجه مسلم في صحيحه بىرقىيە (١٥١٣ ، ١٥٨٥- ٢٥٨٦)، وأحسماد بن حتيل في مسئلة برقو (٢١٥٦٥ ، ٢١٥٧٥)، وابن حيسان في صنحيحته بترقيم (٢١٣٢)، والبزار في مسنده برقم (٢٩٤٨)، والعيالسي في مستده برقم (٦٠)، والحاكم في المستدرك برقم = NAMES AND ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF THE P

# معاطره المعاطرة المع قرماني أُمِونُتُ أَنْ أُحِبَّ بِأَرْبَع بِجَهِي جِاراتُخاص من يحبت كرئ كالشف تحكم ديا ہے وَاَخْبَونِنِي الْسَلْمَةُ أَنْ يُجِعِبَّةُ اورالله في اس بات كَ بَعِي خِروى

= (٥٧٥)، والنضراني في معجمه الكبير برقم (٧٧٢)، وفي معجمه الأوسط برقم (۲۰۵۱ - ۲۰۵۱)، والتدارمي فيي منته برقم (۲۵۲٤)، وابن أبي شبية في مصنفه برقم (٣٧٧٥٣)، وأبو تعيم الأصبهائي في معرفة الصحابة يرقم (١٤٧٣). وأما حديث جابير وضيي الله عنه فأخرجه مسلم في صحيحه يرقم (٦٥٩٢)، وأحمد في مستله برقيم (١٤٧٥٦) ١٥٠١ه/ ١٥١)، والتقيالسي في مسئده برقيم (١٨٧٥). وأما حديث سلمة بن الأكبرع فأخرجته أحمد في مسنده يرقم (١٦٥٥٥)، والحاكم في التمستندرك يبرقم (٦٩٨٢)، والصيراني في معجمه الكبير برقم (٦٩٣٣)، والروياني فعي مستنده بعرقه (١١٧٣ / ١٣٢٨). وأما حليث أبي بررة رضي الله عنه فأخرجه أحسند فني مستنده برقم (١٩٧٨٩ - ١٩٨١٩)، والبزار في مستده يرقم (٣٨٥٤ - ٣٨٠) ٤٠٠٤)، والبطيبالسي في مسيده يرقم (١٠٤٠، ٩٦٧)، وأبو يعني في مسئده برقم (٧٤٣٨). وأسا حديث مصرة بن حندب رضي الله عنه فأخرجه البزار في مسدّه يبرقم (٢٥٧٤)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (١٩٥٢). وأما حديث ابن سبدر رضي البلية عنه فأخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة برقم (١٧١٧)، وأبو تعييم الأصبهاني في معرقة الصحابة يرقم (٦٤٣٤، ٧١ ، ٤١٧٩ ، ٦٠٩١)؛ وأسا حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقيم (١١٧٤٣). وأما حديث حوات بن جبير رضي الله عنه فأخرجه الطبري في تهدّيب الأثبار برقيم (٢٦١١). وأما حبديث أبنا قرصافة وضي الله عنه فأخرحه النطيراني في معجمه الكبير برقم (٤٥٤). وأما حديث عمر بن يزيد الكعبي رضي الله عنه فأحرجه أبو تعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة برقم (٤٣٩٨).

BestUrduBooks.wordpress.com

کو اللہ بھی ان ہے جبت فریائے ہیں بھی ہوا ہوا اللہ اللہ اللہ استانہ ہوا ہے ہیں بھی ہوا ہوا ہے ہیں بھی ہوا ہے ہوا ہے ہیں ہے اللہ استانہ ہے ہیار ہے ہیں ہے ہوائی اللہ استانہ ہے ہیار ہے ہیں کہ اللہ استانہ ہی ہیار کرنے کا تکم ویا جار ہا ہے اور اللہ بھی ان سے ہیں کہ اللہ کے بی اور نے کا تکم ویا جار ہا ہے اور اللہ بھی ان سے ہیں وفر ماتے ہیں؟ ارشاد فر مایا کہ اللہ اس سے ہیں مقداد بن اسودان ہیں سے ہیں ، ان میں سے ہیں ، ان سے ہیں ، ان میں سے ہیں ۔ 
ان ہیں ایک عرب اور تین تجمی ہیں ، اس سے بیتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عصبیت ہے وہ اسپنے ایمان کی عصبیت ہے وہ اسپنے ایمان کی خصبیت کا وجود تی تبیں ہے ، جس کے دل میں عصبیت ہے وہ اسپنے ایمان کی خیر منائے ، اس حد بیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو ان صحابہ سے خیر منائے ، اس حد بیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو ان صحابہ سے خیر منائے ، اس حد بیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو ان صحابہ سے خیر منائے ، اس حد بیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو ان صحابہ سے حب شرمنائے ، اس حد بیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اسے جبت فرمار ہے ہیں ۔

■ أحرجه الثرمدي في سنه برقم (٢٧١٨) في باب (بلا ترجمة) فان حداثاتا إسماعيل بن موسى القراري الله بنت السدي، حدثنا شربك، عن أبي رسعة، عن أبيه، قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني محب أربعة، وأحبرني أنه يحبهم قبل: با رسول الله! سمهم لنا قال: على منهم، يقول ذلك تبلائاً وأبوذر والمقداد و سلمان أمرني بحبهم وأحرني أنه يحبهم. قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شربك.

وروي أبنو ينعلي في منساه يرقم (٣٧٧٢) عن أبي جعفر محمد بن علي. عن أبيه عن جده مثله

ورواه اللهبي في "مير أعلام النبلاء" (٢ /٦١) بلفظ المرت بحب أربعة. وأحبرني الله أنه يحبهم".

# 

تو حضرت جرئيل عليه السلام آپ صلى الله عليه وسلم عن عرض كرر م جين كه يكار سوالي ولا الله هلدا أبو ذرا بيسحالي جو گذرر با مان كانام ابوذر م آپ صلى الله عليه وسلم كوسجب بوا، ارشاد فرمايا كدا بجرئيل تم تو فرشتون بين رہتے بوء آسانون بين رہتے بواور برابيسحاني تو مدين كار بن واللہ أو تسفو في الله عليه والله عن الله عليه والله الله عن الله عليه والله الله عن الله عنه والله الله عن الله عنه والله الله عن الله عنه والله الله والله الله والله و

جب استاد کاشا گرد ہونہار ہو،اجھے نبرے پاس ہوتا ہوتو استاد کو فرق ہوتی ہوتی کہ میرے خوشی ہوتی کہ میرے خوشی ہوتی کہ میرے اصحاب ایسے بھی ہے کہ جن کا چرچا آسانوں ہیں،فرشتوں ہیں ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ والی کیا تکیف فَالَ هلذهِ الْفَصِیلَةَ ؟ اسے بیا فضیلت کیسے حاصل ہوئی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ دوجہ سے لیصِغرِ ہ فی فضیلت کیسے حاصل ہوئی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ دوجہ سے لیصِغرِ ہ فی فی نفسیت انہوں نے اپ کو بالکل منادیا گویا کہ تواضع کی حقیقت ان کو ماصل ہوگئی اور دوسری وجہ سورة اخلاص کی بکشرت تلاوت کرتے ہیں۔ امام حاصل ہوگئی اور دوسری وجہ سورة اخلاص کی بکشرت تلاوت کرتے ہیں۔ امام حاصل ہوگئی اور دوسری وجہ سورة اخلاص کی بکشرت تلاوت کرتے ہیں۔ امام حاصل ہوگئی اور دوسری وجہ سورة اخلاص کی بکشرت تلاوت کرتے ہیں۔ امام حاصل ہوگئی اور دوسری وجہ سورة اخلاص کی بکشرت تلاوت کرتے ہیں۔ امام

BestUrduBooks.wordpress.com

# Attitude principal princip

میں لکھا ہے جے ہیں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ 🌑 أنبيس تو تواضع ك حقيقت حاصل تقى كيكن آج كل تو لوگ إيى زبان ہے تو اضع کرتے ہیں ،ایک صاحب تقریر کیا کرتے تنصاور خود کو بہت حقیر فقیر برتقصیرکہا کرتے تھے، ایک بڑے میاں نے کہا کدارے تم زیاد و تواضع نہ کیا کرمیں کچھے جانتا ہوں بچین ہے اب تو زیادہ تواضع حجعاڑ رہا ہے تو اس نے ڈیٹرا لے کر بڑے میں کو دوڑا دیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ابھی اپنی زبان سے بڑی تواضع دکھا رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں اپنی زبان ہے تواضع دکھار ہا تھاانہوں نے کیسے میری تواضع پر زبان کھولی ۔معلوم ہوا کہ ا بی زبان ہے تواضع اختیار کرنا تو ہڑا آ سان ہے لیکن اصل میں صحابہ کرام ہے تواضع سکھنے ۔آ ہے سنی اللہ علیہ وسلم کوبھی مجنون کہا جار ماہے ، یا گل کہا جار ہاہے کیکن آ بے صلی انڈ علیہ وسلم نے مجھی انتقام نبیں لیا۔ آج ہم کوکو کی کہہ دیتا ہے کہ وہ ڈاڑھی والا جارہا ہے،وہ ملا جارہا ہے تو ہم کتنا خصہ ہوجاتے ہیں ،ارے بھئی میتو صحابہ کی سنت ہے،قوت برداشت ہونی حاہئے ،تو اضع

فال الرازي في تفسيره "مفاتيح الفيت": وروي أنه كان جيربل عليه النسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذ أقل أبو ذر الغفاري، فقال جيريل: هذا أبو در فيد أفيل، فقال عليه الصلاة والسلام: أو تعرفونه؟ قال: هو أشهر عندنا منه عندكم، فينال عليه الصلاة والسلام: بماذا نال هذه الفضيلة؟ قال: لصغره في نفسه و كترة قراء ته قل هو الله أحد.

کے مطابقہ اور ان المحافظ الموابط المو

آپ سٹی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے بعد انہوں نے جرت کرلی،
مدینہ چھوڑ دیا اور وہاں سے ساٹھ ستر کلومیٹر دور ایک بستی ہے وہاں جاکر
سکونت اختیار کرلی، ان ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں
ہورہی تھی، جب مؤذن اُللہ ہُد اُنَّ مُسحَدًا رَّسُولُ اللّهِ کہنا تھا تو صحابہ
کرام کی نظریں خود بخو د آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھوم جاتی تھیں کہ
بہاں اللہ کے رسول تشریف فر ماہیں لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے
تشریف لے جانے کے بعد جن صحابہ ہی عشق کا مادہ زیادہ تھا وہ برداشت
مہیں کر سکے اور مدید جہرت کر کے دور چلے گئے۔

تو جب حضرت ابو ذرغفاری کے انقال کا دفت قریب آیا تو اپنی المیہ ہے کہا کہ میراستر آخرت شروع ہونے والا ہے بھوڑی دیر کے بعد میں ایپ رسے کہا کہ میراستر آخرت شروع ہونے والا ہے بھوڑی دیر کے بعد میں ایپ رب سے ملاقات کرنے والا ہوں تو المیہ رونے گئیں تو آپ نے فرمایا کہ کیوں رونی ہو؟ کہا اس چھوٹی ہی بہتی میں تمہارا انتقال ہور ہا ہے تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تجہیز وتلفین کون کرے گا؟ شسل کون وے گا؟ تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ تجہیز وتلفین کون کرے گا؟ شسل کون وے گا؟ تو آپ انتھاکہ کرام حضورا قدی جس کے قصد میں ابوذر غفاری کی جان ہے ،ہم چند صحابہ کرام حضورا قدی جس کے قصد میں ابوذر غفاری کی جان ہے ،ہم چند صحابہ کرام حضورا قدی ا

صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا تھا کہتم میں ہے میر اایک صحابی ایسا ہے کہ جس کا انتقال جنگل میں ہوگا اور صحابہ کرام کی ڈیک جماعت آ کراس کی نماز جناز ہ اوا کر ہے گی ،خدا کونتم دہ سب کےسب صحانی سی نے سی بیتی بیں انقال کر گئے میں آخری بچاہولہٰذا یہاں ضرور صحابہ کی جماعت آئے گی ۔اہلیہ نے کہا کہ آپ کیسی باتم کررہے ہیں، پیرج کاموسم بھی ہیں ہے کہ جانج کرام یہاں ہے گذریں گےاور رمضان کامہینہ بھی نہیں ہے کہ عمرہ کرنے والے بیہاں ہے گذریں، فرمایا کہ مخیر صادق کا قول سوفیصد سمجے ہے، آب صادق المصدوق میں ،آپ کی زبان مبارک ہے جونکل گیا دہ ہوکررے گا، پھر فر مایا کہ إذا مثُّ جب ميراانقال موجائ فَاغْسِلَانِي وَاكْفِدَانِي مُحَصِّسُ دينااور كَفَن بِهِنَا نَاوَاذُهَبَا بِي بِطُرِيْقَةِ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ اوركوف عدين جانے دالے راستہ ہر ججھے لے جا کرر کھودیناا در پھر دیکھنا کہمخبرصا وق صکی اللّٰہ علیہ دسلم کا قول سے ہے کہیں پھرانہوں نے دیکھا کد گھر میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے،فرمایا کہاس کوذئ کردو، جب صحابہ کرام کی جماعت آئے گیاتوان کومیرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے بھائی و نیا ہےتشریف لے گئے کیکن تمہاری دعوت کرکے گئے ۔ بتا ہے ً! آخرت کا سفر ہور ہاہے اور صحابہ کرام کی دعوت کرتے ہوئے جارہے ہیں ، اب انقال کے بعد اہلیہ اور ایک خادمہ -نے جاریائی برلاش رکھ کررائے میں رکھ دی اور خود جا در لیکئے ہوئے بار بار

with the production of the pro اس راستے کی طرف نظر کررہی ہیں جو کونے کی طرف سے آتا ہے ، اس زمانے میں کی سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں، کی سڑ کیں تھیں، ان پر ہے گرد وغبارا ڑتا ہوا دور ہے دکھائی ویٹا تھاا جا تک انہوں نے ویکھا کہ گر دوخمارا ڑتا ہوا قریب آرہا ہے تو سمجھ ٹئیں کہ کوئی قافلہ آرہا ہے ، فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وہ قافلة ريب آيا إطَّلَعَ رَهُطُ اس ش سيايك كروه ظاهر بوافَ إِذَا هُوَ ابْنُ مُسْعُودٍ رُضِي اللَّهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن مسعودٌ بين صحاب كرام ك ساتھ بحالتِ احرام گذردے منے کہ بہاں سے مکت المکر مدجا تیں گے اور وہاں جا کرعمرہ کر کے پھر مدیئے آ جا کیں گے، راستے میں دیکھا کہ جا در میں لیٹی ہوئی پروے میں ایک مورت کھڑی ہوئی ہے اور ایک لاٹن رکھی ہوئی ہے توان کے منہ سے نکلامًا ہا۔ آ، مَا ہاڈا بیرکیا ماجرا ہے بیلا*ش کیے رکھی ہو*ئی بِ؟ توالميدن وين يرد عسة وازوى هلذًا أَبُو فَرَّ يتمهار عيار ع بھائی ابوذ رغفاری کاجنازہ ہے۔بس ابوذرغفاری رھی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی حضرت عبدالله بن مسعو درشي الله عنه بر كيفيت طارى بوگئ فَهَلَّلَ لِمِس و بي يركلمه يرهالا إلة إلا الله اورموارى سار كران سے ليك كررونے لكے اورفرما ياصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ السَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ السايوذ رخفارى مخرصا دق صلى الله عليه وسلم في سيح ارشا وفر ما ياتها كه أنستَ مَسْمُوتُ وَحُدَهُ وَتُبْعَثُ وَحُدَهُ كَتِمْهِارِاانْقَالَ بِهِي تنبابِوگاادِرتَهَا بَي الله عَائِهُ جَاوُكُ. آج ہم لوگ کتنی احادیث سنتے ہیں مگر کیا اتنا یقین پیدا ہوتا ہے؟ کیوں؟اس لئے

کرائل یقین کی صحبت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوذ رکوآپ ملی اللہ علیہ وسلم کی رہائل یقین کی صحبت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوذ رکوآپ ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے نگلے ہوئے الفاظ پر کامل یقین تھا کہ آئ صحابہ کرام کی ایک جماعت ضرور آئے گی ، اور دہ آئی اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور قرفین کی ، اس کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا کہ کھانا تیار ہے ، آپ ہے بھائی ابوذ رانقال ہے تیل دعوت کرکے گئے تھے کہ کھانا پکا کے تیار رکھو جب صحابہ کرام کی جماعت آئے گی ان کی وعوت کرنا۔ بعد میں بیلوگ وہاں ہے مکہ کرام کی جماعت آئے گی ان کی وعوت کرنا۔ بعد میں بیلوگ وہاں ہے مکہ کرام کی جماعت آئے گی ان کی وعوت کرنا۔ بعد میں بیلوگ وہاں ہے کہا کہ میر المؤمنین حضرت نشان رضی کئر مداور پھر مدید میندہ ور وہاں جا کرومیر المؤمنین حضرت نشان رضی اللہ عنہ کواطلاع دی کہ ہمارے بھائی ابوذ رغفاری ہم سے جدا ہوگئے ہیں۔ •

العالم المحمد من يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، محمد من يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن سفيان، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لما ساو رسون الله صلى الله إلى تبوك جعل لا يزال بتخلف المرجن فيقوبون: يا رسول الله! تخلف فلان، فيقول: دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه المرجن فيقوبون: يا رسول الله! تخلف فلان، فيقول: دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه المله يكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه حتى قبل: يا رسول الله تحمف أبو ذر، وأبطأ به يعبره فقال رسول الله عبد وسلم: دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكه وإن يك غير دلك فقد أراحكم الله عنه فلوم أبو ذر رضى الله عبد عبيره فأبطأ عليه فلما أبطأ عليه أحد مناعه فجعله على ظهره فخرج يتبع رسول على بعيره فأبطأ عليه وسلم ماشياً، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مشاؤله، ونظر ناظر من المسلمين، فقال: يا رسول الله هذا رجل يسشى على الطوبق مشاؤله، ونظر ناظر من المسلمين، فقال: يا رسول الله هذا رجل يسشى على الطوبق فقال رسول الله هذا رجل يسشى على الطوبق فقال رسول الله هذا رجل يسشى على الطوبق

### 

بہر حال ان کی تواضع کی برکت ہے ان کو کت او نچا مرتبہ اللہ تعالیٰ
نے عطافر ، یا کہ فرشتوں میں چرچا ہور ہاہے۔ آئ افسوس یہ ہے کہ برخض
کے دل میں بڑائی ہے ، ہر کوئی اپنی تو م کی ، اپنے قبیلے کی ، اپنے علاقے کی فضیلت جتلائے گا حالانکہ فضیلت تو جب ظاہر ہوگی جب قیامت کے دن اعمال نامہ چیش ہواور اللہ تعالیٰ اعمال نامے کود کی کرخوش ہوج کی اور ارشاو فرما کیں کہ جاؤ جنت میں تب ہے آپ کی فضیلت ، و نیا تو دار الامتحان ہے فرما کیں کہ جاؤ جنت میں تب ہے آپ کی فضیلت ، و نیا تو دار الامتحان ہے کسی امتحان گاہ میں پر چرمل ہور ہا ہواور کوئی و بال انجمل کود شروع کردے کہ میں تو کامیاب ہوگیا تو ہر شخص کہتا ہے کہ بے وقوف انجمی تو رز لئ آ یا نہیں ، میں تو کامیاب ہوگیا تو ہر شخص کہتا ہے کہ بے وقوف انجمی تو رز لئ آ یا نہیں ، ایسے ہی و نیا دار الامتحان ہے ، ایسے ہی و نیا دار دو تا ہوگی نے بعد اللہ کی بارگاہ میں چیشی ہوگی ، اس وقت

= هو والله أبو فرققال رسول الله صنى الله عليه وسيم: رحم الله أبا فره يسشي وحده، ويسمون وحده، ويبعث وحده، فصرب الدهر من ضربته وسير أبو فر إلى الربذة، قلما حضره المموت أوصى الرأته وعلامه إذا مت فغسلاني و كعناني ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو فر فلما مات فعلوا به كذلك فاطلح ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم نظأ سريره فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة، فقالوا: ما هذا الله فقيل: حنازة أبي ذر، فاستهل ابن مسعود رضي لله عنه يبكي، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم برحم الله أب ذر بمثني وحده ويموت وحده ويبعث وحده فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه فلما قدموا المدينة ذكر لعثمان قول عبد الله وما ولي منه.

التحريد الحصد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن السماعيل، ثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الربير، عن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلائه: اللهم حاسبني حساباً يسيراً، قلما انصرف قلت: با نبي الله ما الحساب البسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتحاوز عنه أنه من توقش الحساب يومئذ با عائشة هلك و كل ما بصبب المؤمن بكفر الله عز وحل به عنه حتى الشوكة تشوكد (وفي رواية: من حوسب عذب).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم (٤٤٩)، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٢٩ ، ١٩٠١)، وابن حبان في صحيحه بسرقسم (٢٣٧٢)، والسحساكم في المستبدرال برقم (٤٣١ ، ١٩٠١)، والبيهةي في ١٩٧٨ – ٨٧٢٧)، والبيهةي في مستلم برقم (٢٦٤ - ٢٦٦)، والبيهةي في مستلم برقم (٤٠٩)، والبيهةي في مستلم برقم (٤٠٩)، وإسحال بن راهويه في مستلم برقم (٩٠٩)، والبيختاري في صحيحه برقم (٢٠١ ، ٢٥٣١ – ٢٥٣١)، ومسلم في صحيحه برقم (١٩٠٩)، وأبو داود في سنه برقم (٩٠٩)، وأحمد في مستلم برقم (٢٠٤ ، ٢٤٢٤، وأحمد في مستلم برقم (٢٤٠١)، والبرقم (٢٠١٥)، والبرقم (٢٥٠١)، والبرقم (٢٥٠١)، والبرقم (٢٥٠١)، والبرقم (٢٥٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٥٥)، وإبن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٥٥)، وابن عساكر في مصحم شيوخه برقم (٢٥٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٥٥)، وابن عساكر في مصحم شيوخه برقم (٢٥٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٥٠)، وابن أبي المستفرة برقم (٢٥٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٥٠)، وابن أبي المستفرة برقم (٢٨٠)، وابن أبي المستفرة برقم (٢٥٠)، وابن أبي المست

A THE STOTIONS OF S. WORDINGS CONTACTOR

ليجيئه \_حضرت عا نشدر هي الله عنها سوال كرتي مين كه ما رسول الله! آسان حساب کا مطلب کیاہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اعمال نامے کو دیکھیں اور سيجيسوال نەفرما ئىي اورارشادفر مائىي كەجاۇ جنىقە مېن ،اللەتغانى ہم سب كِ ماتھ ہي معاملہ قرما كيں۔ اس لئے كه مَنْ ثُنَّو قِيشَ عُذُبَ 🍚 جس ہے مناقشہ ہوگا ، سوال جواب ہوگا اس کوضر درعذاب دیا جائے گا۔ ہم دنیا میں تو جھوٹ بول کرنچ جاتے ہیں لیکن د ہاں نہیں ذیج سکتے ، وہاں تو ہاتھ بھی گواہی دے گا، زبان بھی گواہی دے گی ،آ تکھ بھی گواہی دے گی ،جن جن اعضاء کوہم نے خوش کرنے کے لئے گناہ کئے تنجے دہی ہاری مخالفت میں بولیں گے، ہمارے خلاف دعویٰ دائر کریں گے۔اس لئے وہاں تو جھوٹ بول کرنے ہی نہیں سکتے۔اس لئے بیدعا کثرت سے مانگواک للھے مرح اسبنی حِسَداداً يُسِينوا اورمجى دوركعات يزهكر، كُرُكُرُ اكر، آنسوبها كرالله گناہوں کی معانی بھی ہانگا کریں۔آپ صلی اللہ علیہ دسلم دعا فر ہارہے ہیں اَلْمُلْهُمَّ إِنِّي أَمْنَالُكَ عَيْنَيْنِ هَكَالَتَيْنِ • احالله! ش آب سالي آ تکھوں کا سوال کرتا ہوں جوموسلا دھار برہنے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردارا در بخشے بخشائے تنے کیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعافرمارے ہیں کدا ہے اللہ! میں آپ ہے ایسی آئھوں کا سوال کرتا ہوں

<sup>🕡</sup> انظر النخريج السابق.

健 تقدم تخريعه في صد ١٢٨

من الحاط المناطق المن

اے دریغہ اعکب من دریا ہودے تا قار دہرے زیبا شدے

اے کاش کہ میرے ' نسو دریا ہوجائے اور میں اپنے محبوب حقیق پر استہ نچھا در کردیتا۔ ہمارے اکابر کی شان کیا تھی ،حضرت شخ العرب والجم حاجی امداد اللہ مہاج کی نور القد مرقدہ کے بارے میں حکیم الامت حضرت تھانو کی روایت فرمائے جی کہ انہوں نے دور کھائے طواف کرنے کے بعد عیں چوسرد تھا تو سادی رات روئے رہے ، پچکیاں بندھی ہوئی تھی اور سننے والول کا کلیجہ پھٹا جارہا تھا اور پیشھر پڑھد ہے تھے ۔

اے خدا ایس بندہ را رسوا کمن گرید ہم من سر من بیدا کمن

ا الندكل قیامت كدن میدان مشرین اوگول كسا منامداد الندكورسواندفر ماسية كاكیاشان تقی احضرت تقانوی رحمة الله علیه فرمات جی الندكورسواندفر ماسیة كاكیاشان تقی احضرت تقانوی رحمة الله علیه فرمات جی كه مین اوگول كواصلاح كے فئا الناتو ہول لیکن تکبراور بردائی قریب بھی نہیں آتی اس سے كدا يك فم ہے جواندر سے كارباہ كرنجانے كل قیامت كون اشرف علی كاكیا جا الله دوگا ، اُول آئيك اَله آئي فَجِلَيْنی بِمِشْلِهِمْ سید سے دان اشرف علی كاكیا دارا ، اور آج ہماری کیا كیفیت ہے كدا گررات كونيندئين

تکبری تعریف کیا ہے؟ بُسطَو الْحَقّ وَغَمَطُ النَّاسِ الوگ بی حضے بین کہ تکبرس چیز کا نام ہے ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہمارا بی چاہتا ہے کہ ہم اچھا کیڑا پہنیں ، اچھا جو تا استعال کریں ، اچھا لباس استعال کریں ، اچھا لباس استعال کریں ، اچھا لباس استعال کریں ، اجھا النَّاسِ کریں ، ارشاد فرمایا کہ بیت کہر ہے بَطَوُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ حِنْ بات کو تبول نہ کرنا ، ۵ کس عالم نے مسئلہ بتایا تو کہا کہ میں تو

و أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٧٦)، و أبو داود في ستنه يرقم =

<sup>🗣</sup> تقدم تحريحه في صد ٢٦١.

<sup>€</sup> أخرجه مسلم في صحيحه يرقم (٢٧٥) في باب تحريم الكبر وبيانه، قال: وحدث محمد بن العثنى ومحمد بن بشار وبيراهيم بن دينار جميعاً، عن يحيى بن حساد - قال ابن المشنى: حدثني يحيى بن حماد - أخبرنا شعبة، عن أبان بن تخذب، عن فضيل الفقيسي، عن إبراهيم النحعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الحنة من كان في قليه مثقال ذرة من كبر، قال رحل: إن الرحل بحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال: إن الله جميل بحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.

=(٢٦ - ٤)، والترسذي في سنته رقم (١٩٩٨)، وابن ماجه في سنه برقم (٥٩ - ٩٢٥)، وابن حداد في سنه برقم (٤٠٠ - ٤٠٠١)، وأخرجه أحدد في مستنده برقم (٤٢١ - ٤٠٠١)، وأخرجه أحدد في مستنده برقم (٤٢١ - ٤٠١٥)، وأبو يعلى في صحيحه برقم (٢٠٤ - ١٩٨٤)، والبزار في مستنده برقم (٢٠١ - ١٩٨٤)، والبهشي في شعب الإيمان مستنده برقم (٢٠١ - ٧٨٠)، والبطراني في معجمه الكبير برقم (٢٠١ - ٧٨٠)، والبطراني في معجمه الكبير برقم (٢٠١ - ٧٨٠)، والبطراني في معجمه الكبير برقم (٢٠١١)، والطحاوي في شرح مشكل الأثار برقم (٢٠١ - ٧٨٨)، وابن أبي شبنة برقم (٢٠١ - ٢٨٨)، وابن أبي شبنة في معجمه برقم (٢٠١١)،

وروى أبو داود في سننسه برقم (٩٠٩٤) في بناب ما حاء في الكبر، والبخاري في الأدب المفرد برقم (٣٥٥)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٥٧٨٣)، عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله\_

وروي عن عيد الله بن عسر رضي الله عنهما مثله أخرجه أحمد في مستنده برقم (٢٠٢٦ ، ٢٠٢٥)، وأبو القالسم البغوي في معجم الصحابة برقم (١٤٧٧)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٢٨٠٥)، والطبراني في مسد الشاميين برقم (٦٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة برقم (٣٨٨٩).

وروي عنن عبد الله بن عياس رضي الله عنه مثله\_ أخرجه البزار في مسنده برقم (١٣٩)، والصيراني في معجمه الكبير برقم (١٣٠٦٩).

وروي عين هيند البليه بين سيلام رضيي البه عنه مثله. أخرجه الحاكم في المستقرك برقم (٥٧٥٧)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٥٨٥٠).

وروي عن مالك بن مرارة الرهاوي مثله الحرجه الطبراني في مسند الشاميين برقم (٥٤٧)، وأبو تعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة برقم (٧٤٥). =

# کا افاد المحالی المحا

ائل الله کی صحبت میں جب آخرت کا یقین ہوجاتا ہے جنت اور دوزخ کا یقین ہوجاتا ہے جنت اور دوزخ کا یقین ہوجاتا ہے جنت اپنی آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے پھر یہ برائی ول سے خود بخو دنکل جاتی ہے۔ بوے بوے اکابر حضرت مولان شبیر احمد عثم نی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفییر کھی ، کتنے بوے عالم تھے ،اس زمانے میں پوری و نیا میں ان کے علم کا غلغلہ تھا لیکن جب بیشروع میں حضرت تھیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو تھیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو تھیم الامت نے

وروى أحسد في مسنده برقم ((١٧٤٠)) عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رحل يموت حين يموت وفي قلبه منقال حبة من عردل من كبره قحل له الجنة أن بريح ريحها، ولا براها، فقال رحل سن قريش يقال له: أبو ويحانة -: والله يا رسول الله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى إنه لأحبه في علاقة سوطي، وفي شراك تعلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نيس ذاك الكبره إن الله عز وجل حميل بحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه.

محالیا و الماران الموالیات الموالیات الموالیات الموالیات الموالیات الموالیات الموالیات الموالیات الموالیات الم انہیں چالیس دن دضوخانے کی نالیاں صاف کرنے پرانگادیا کہ بیر ہزے عالم جیں اس لئے ان کو پہلے نفس کومٹانا پڑے گا۔

# نفس کومٹانے سے اصلاح آسان ہوجاتی ہے

ایک بہت بڑے نواب صاحب حضرت سے بیعت ہونے کے لئے آئے اور نوامیت بھی ساتھ لے کرآئے ، خادم کے سریر مٹھائی کا ٹوکرا تھا، کہا کے حضرت میں بیعت ہوئے کے لئے آیا ہوں ،حضرت نے یو چھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ کہا کہ حضرت رہے میرا خادم ہے اور رہے مٹھائی بھی بایا ہوں ،حضرت نے فرمایا کہ ججھے ابھی کچھود یباتوں میں بیان کرنے کے لئے جاناہے آپ میرے ساتھ جیئے جہاں وقت ملاانشہ اللہ بیعت کرلیں گے۔ حضرت جب کی شبرے گذرتے تھے تو اس کے اطراف ہے گذرتے تھے تا که نظر کی حفاظت بھی رہےاور بازار ہے بھی دورر میں کیکن نواب صاحب کی وجہ ہے حضرت شہر کے چھ سے گذررہے میں اور فرمایا کہ خادم کو فارغ كرد يجئے اور يەنۇكرا! پيغ سرېرركە ليجئے ، اب جناب انہوں نے نوكرا پيغ سر پر رکھا اب پریشن میں کہ یا اللہ! بیا کیا ، جرا ہے؟ لوگ دیکھیں گے کہ فلال نواب صاحب سریہ وگرا گئے چلے جارہے ہیں۔ایک جگہ حضرت نے بیان فرمایا، بیان کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ حضرت مجھے بیعت ہونا ہے، حضرت نے فرہ یا کہ ہاں ہاں! اہمی اس کا وقت نہیں ہے الگلے گاؤں میں چیتے ہیں،ا*ی طرح صبح ہے شام ہوگئی مشام کوحضرت نے*ان کو بیعت کرلیا،

warang ang manang m بڑے بڑے علاء کرام بھی ساتھ تھے کہا کہ حضرت آپ نے نواب صاحب کو صبح سے شام تک دوڑ ایا ،فر مایا کہ نواب صاحب کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے،ان کی انا کوفنا کرنے میں دس ہے ہیں سال لگ جاتے لیکن اللہ تعالی نے اپنے نصل سے ایسی ترکیب دل میں ڈالی کدایک ہی دن میں کام ہوگیا اور بیہ قانی فی اللہ ہو گئے ،انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرامبھی اینے ہاتھ ہے نہیں اٹھایا تھااور آج منھائی کا ٹوکرا لئے گاؤں ورگاؤں تھومنے رہے،ان کا سارا تکبرختم ہوگیا،ساری برائی ٹاک کے رائے ہے نکل گئی،ان کانفس اب مٹ مکیا ہے ،اب بیعت ہوئے ہیں تو ان کی اصلاح بھی انشاءاللہ جلد ہوجائے گ ۔ آج کل تو ہم لوگوں کو کی ریکائی مل جاتی ہے ،مجاہدہ تو ہوتا ہی نہیں جبکہ یہلے زمانے میں کتنامی ہدہ ہوتا تھا۔

# غفوو درگذر کرنے کاثمرہ

حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمة الله علیه گیاره سال کی عمر میں جب حفظ کر کے فارغ ہوئے تو حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمة الله علیه نے فرہ یا کہ مولوی زکر یا اب تمہاری ایک سال کی چھٹی ،حضرت شیخ خوش خوش جب باہر جانے لگے تو فر مایا کہ رکو پوری بات من بوایک قر آن مجیدروز ختم کرلیا کرواس کے بعد چھٹی ہے تمہاری ،اب جنب ایک قر آن کریم روز بڑھتے ، تبجد میں شروع کرتے ہے اور گیارہ بج فارغ ہوتے ہے ،اس زمانے میں اللہ نے اوقات میں برکت رکھی تھی۔

## 

ان کے والد کا مکتبہ تھے یہ کے نام سے آیک کتب خانہ تھا ،اس میں ایک ملازم تھا بار بار خلطی کرتا تھا حضرت بیٹنے نے ان کوایک دفعہ ڈانٹا دو دفعہ ڈانٹا دو دفعہ ڈانٹا تیسری دفعہ جب بھر خلطی کی تو حضرت بیٹنے کو خصر آ گیا تو فرمایا کہ تیرا کتا کو انٹا تیسری دفعہ جب بھر خلطی کی تو حضرت بیٹنے کو خصر آ گیا تو فرمایا کہ تیرا کتا کہ کھکتوں ؟ روز روز یہ خطی کرتا ہے۔ چیچے سے مولا نا الیاس صاحب رحمہ اللہ علیہ کی آواز آئی مولوی ذکر یا! جتنا اپنا جھکتوانا ہے قیامت کے دن اتنا جھگت لو۔ شیخ الحدیث مولا نا ذکر یا صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اس دفت فرمایا کہ جا میں نے تیراسب معاف کردیا۔

آج انسوں ہے کہ اگر آسی سے پھی خلطی ہوجائے تو سخت خصے میں آجاتے ہیں بینیں سوچنے کہ آج ہم اس کومعاف کریں گے تو کل اللہ تعالی ہم ہم کومعاف کریں گے تو کل اللہ تعالی ہمی ہم کومعاف فرما کیں گے۔ تنبیہ تو کر دگر ستاری بھی ہو۔ شریعت کا تکم ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل ہم شخص کوشش کرتا ہے کہ اس کو ذکیل کرکے رسوا کیا جائے ۔ اس کے اندر جو ہدایت کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اور بعض نوگ ہے ہیں کہ ہم اس کواس لئے رسوا کرد ہے ہیں تا کہ دوسروں کو عبرت ہو۔

ایک بادشاہ نے زمانے میں کوئی صاحب بکڑے گئے کسی غلط کام میں ملوث تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو تیسری منزل سے دھکا دو تا کہ دوسروں کوعبرت حاصل ہو۔ وہ بھی بڑا ہوشیار تھااس نے کہا بادشاہ سلامت! آج سورج مشرق سے نگلا ہے یا مغرب ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ مشرق ہے۔

Best Urdu Books. wordpress.com اس نے کہا کہ ابھی تو ہے کا دروازہ کھلا ہوا ہے میں اس سے تو ہے کرتا ہوں۔
بادشاہ نے کہا کہ بیس ، تجھے ضرور سزادی جائے گ تا کہ لوگول کو عبرت بھی تو
ہو۔اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت! اس رات اور بھی لوگول نے بیغلط کام کیا
ہوگا آپ ان کوگرا کر مجھ کو عبرت کیول نہیں دے دیے ؟ تو بادشاہ نے اس کو
ہری کرویا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تواضع کی حقیقت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی
کری کرویا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہر، بردائی ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہرائی کے برابر بھی جس کے ول میں بردائی ہوگی جنت کی خوشبو اس کو نہ
مطے گی۔ •

طہارت ایمان کا جزوہ ہے ﴿اَلطُهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ﴾ •

بخاری شریف کی روایت ہے جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ اکسطُرہُ وَ مُسَطِّرُ الْإِیْمَانِ 🍑 کے صفائی ایمان کا حصہ ہے،

🕒 انظر التخريج السابق.

الحراجة مسلم في صحيحة برقم (٥٥٦) في بات قضل الوضوء، فال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أمان، حدثنا بحيى أل ريداً جدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سنم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تسلأ الميزان، ومبحن الله والحمد لله تحلان. - أو تملأ - ما بين المحاوات والأرض، والصلاة نوره والصلفة برهان، والصير ضياه، والفرآن حجة لك أو عليك، كن الماس بعدو فبائع نصمه فمعتقها أو =

ایمان کا ایک جزوے۔ بورے کرۂ ارض پر کتنے مذاہب ہیں کسی ندہب میں صفانی کا اہتمام میں ہے جیسا کہ شریعت محد بیسلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اتنا صفائی کا بہتمام ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ، ذراغور سیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یانچ وفت کی نم ز فرض کردی اور یانچ وفت ہے وضو کرتے ہیں یانہیں؟بغیر وضو کے نمازنہیں ہوتی ہوتی اٹج وفت آپ کھی بھی کرتے ہیں، چہرہ بھی دھوتے ہیں ، ہاتھ اور یاؤں بھی دھوتے ہیں ،سر کامسے بھی کرتے ہیں ، گردن کامسے بھی َمرہے ہیں ۔گویا کہ وہ اعضاء جن برگرد وغبار پڑتی ہے اور سورج کی شعامیں پڑتی ہیں اور ان کا رنگ متغیر ہوجا تاہے سب صاف ہوجا تا ہے۔اور جولوگ ج<u>ا</u>شت ،اشراق ،اوابین اور تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں تو ان کی طہارت اور بھی بڑھ حیاتی ہے۔ سیحان اللہ!

سنتی صفائی اسلام نے سکھائی جبکہ دنیا کے جبتے ندا ہب ہیں ان میں اس کا تقسور بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ اگر صفائی کرتے ہیں تو نشو ہیپر استعال کر لیتے ہیں اورا و پر ہینٹ رگالیتے ہیں ،اندر بد بوبھری ہوتی ہے۔

ـ مونفها:

وأحرجه أحسد في مسلم برقم (٢٢٩ - ٢٢٩)، والبيهلي في سنته الكير برقم (٢٦٩)، والبيهلي في سنته الكيري برقم (٢٥١)، وفي شعب الإيد الذير في رقم (٢٥١)، وفي شعب الإيد الذير في الدعوات الكير برقم (٢٥١)، وأبو عوالة في مستحرجه برقم (٤٥٩)، والبعد الذير برقم (٣٥٧)، والبعد الكير برقم (٣٣٥)، والبعد في مستنه برقم (٣٥٣)، والبعدي في شنبة برقم (٣٧٠).

ایک دفعہ بیرون ملک کاسفر تھا لی آئی اے سے تکٹ ری کنفرم کرانے کے لئے میں کاؤنٹر پر گیاتو ایک گوراجڈ اینے ہوئے آیاجڈ سے سے اس کے بال باہر نکلے ہوئے تھے ، کنگی کرے آیا تھا۔ بغل کے بال پیچھے کی طرف ایسے کئے ہوئے تھے کہ جیسے دوسیٹک نکلے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وو کھز ابہوا تو اتنی شدید بد بوآئی و ہیں چکرآ گیا نیجر جانتا تھا جلدی ہے! ندر لے گیاا ندر لے جا کرکٹا دیا اورسیون اپ وغیرہ بلائی اور کہا کہ ہم بھی دور رہ کر ان کا کام كرتے ہیں اس لئے كدان ہے اتنى بديوآ كى ہے ان كو پتا بى نہيں كەصفا كى حس چیز کا نام ہے؟ اب ہتائے! اسلام میں کتناصفائی کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہیت الخلاء میں استنجاء کے لئے نشو پیپر استعمال کرنے کے بعد یانی ہے دعونا بھی ضروری ہےتا کہ نجاست احیمی طرح ہے صاف ہوجائے ۔ ان کے ہاں ان چیز وں کا کودئی وجود ہی نہیں ہے۔

# اسلام میں نظافت کی اہمیت

 تعالیٰ نے فرمایا کہ جونوگ میری امانت کو واپس نہیں کریں گے قیامت کے دن میں ان سے مواخذہ کروں گا۔ پوچھا گیا کہ بارسول اللہ! امانت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب عسل واجب ہوجائے تو فوراً عسل کر لے ، یہ امانت ہے۔

کیلیفور نیا میں ایک دھو لی صرف اس بات پرمسلمان ہوا کہ دالد صاحب کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میرے پاس کپڑے گوروں کے بھی

■ أحرجه أبو داود في سننه برقم (٢٦٩) في باب في المحافظة على على وقت المحافظة على على وقت المصلوات، قالى: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، حدثنا أبو على المحنفي عبيد الله بن عبد المحيد، حدثنا عمران القطان، حدثنا فتادة وأبان كلاهما عن خليد العصري، عن أم الدوداء، عن أبي الدوداء قالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمس من جاء بهن مع إيمان دمل الجنة، من حافظ على الصلوات المحسس على وضوفهن وركوعهن وسحودهن ومواقبتين، وصام رمضان، وحج الببت إن عملي وضوفهن وركوعهن وسحودهن ومواقبتين، وصام رمضان، وحج الببت إن استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاة طبية بها نفسه، وأدى الأمانة، قالوا: يا أبا الدرداء!

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان يرقم (٢٤٩٥)\_

وروي عن أمي أبوب الأمصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ومسلم قال: الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها، قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة.

أخرجه ابن ماحه في مننه برقم (٩٨ ه) في باب تحت كل شعرة جناية، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٢٤ ٩٣)، والشاشي في مسئله برقم (١١٤٥)\_

Andreinspring the principal principa آتے ہیں اورمسلمانوں کے سوٹ بھی آتے ہیں لیکن مسلمانوں سے کپڑوں سے خوشبوا آل ہے تو میں نے سوجا کدان کے کیڑوں سے اتن بدبو کیوں آتی ہاں گئے کہ شوبیرے آئے برجتے ای نہیں کہ یانی کوکون ہاتھ لگائے۔ ناظم آباد میں ایک بڑے میاں یان بیجا کرتے تھے ،ان کا نام بھی بہت مشہور تھاجب ان کی اہلیہ ان کونہلا تی تھی تو بہت چیخ مار کے روتے تھے تو صبح اٹھ کر ہم لوگ ہو چھتے تھے کہ بڑے میاں! خبریت؟ رات چیننے کی آ واز آر ہی تھی۔ تو کہتے کم بخت نے کل چرنہلانے کا ارادہ کر لیا تھا اور گلاس سے یانی پھینک بھینک کر مجھے گیاہ کر رہی تھی ، پھر آخر میں بالٹی ہی یوری بہادی تو میں چیخوں گانہیں تو اور کمیا کروں گا؟ دیں دفعہ اس کو سمجھایا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو گھر والوں نے نہلا دیا تھا اور مرول گا تو پھر نہلا دینا مگریہ درمیان میں مجھے بار بارمت نباؤ کو تو بھین بی سے صفائی کا اہتمام وانتظام ہونا جاہے لیکن افسوں یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں جن کے بال

صفائی کا وجود ہی نہیں ہے۔ ابھی میں ایک رسالہ میں پڑھ رہاتھا کہ بورپ نے گدھے کے پیشاب سے ایک پر فیوم بنایا ہے تا کہ انسان کی بد بوکا پید بی نہ پہلے کہ اس کے جسم میں بھی بد ہو ہے ، بیرتر تی کررہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کے عطورات عطاکئے جیں ۔ حرمین شریفین جائے ایک سے ایک بڑھ کے عطر کے گا بھوری جرارواں افتیاح ہیں جاور گواروی والے کے ہاں استجاء کیا

اوربس ۔ایک اوٹا یانی کا استعمال کرنے کی بھی زحت نہیں کرتے اوراس کے بعدادیرے بر نیوم لگالیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یمی صفائی ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں کتنی صفائی سکھائی ۔اب دیکھئے! کھانے پینے سے پچھ ذرات جودانتوں میں رہ جاتے ہیں اس سے منہ سے بد بوآنے نگتی ہے تو مسواک کرنے کا تھم ہے مسواک کرئے نماز پڑھوا درمسواک کرنے سے ستر حمنا تواب بڑھ جاتا ہے ۔ 🍑 آپ صلی القد علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ۔ اور سکھا بھی دیا کہس طرح مسواک کی جائے؟ جب اس طریعے کے مطابق آب مسواک کریں گے تو کہیں بد بوند ہے گی۔مند ہے بھی خوشبوآ رہی ہے، جسم سے بھی خوشبو آرہی ہے، کپڑول سے بھی خوشبو آرہی ہے، ایک ایمانی خوشبو دہ تو آئی رہی ہے لیکن ظاہری خوشبو بھی آرہی ہے۔ عدیث شریف

■ أخرجه أحدد في مستنده برقم (٢٦٣٨٣) قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبيء تنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم من شهباب النزهري، عن عروة بن الزبيرا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سسم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: فضل الصلاة بالسواك على العملاة بغير سواك ميجين ضعفاً.

وأحرج البزار في مسنده برقم (١٠٨-٩-١)، والبيهقي في سننه الكرى برقم (١٦٤)، وفني شعب الإيمان برقم (٢٥١٩)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (١٣٧)، والحاكم في المستدرك برقم (٥١٥) مثله. معان المنظم المعان ال

گھر کے با ہرکوڑا کھینکنا یہود ونصاری کی علامت ہے ہمارے شخ شاہ ابرارالی صاحب رحمہ اللہ جہاں بھی تشریف لے جاتے تو پہلے دروازے کے باہر جھا تک کرد کھتے سے کہ کوڑا تو نہیں پڑا ہے فرماتے سے کہ یہ یہود ونصاری کی علامت ہے مسلمان کی علامت ہے کہ اس کے گھر کے باہر بھی کوڑا نہیں ہونا چاہئے گئی صفائی شریعت نے سکھائی اس کے گھر کے باہر بھی کوڑا نہیں ہونا چاہئے گئی صفائی شریعت نے سکھائی کین آج کل ہم لوگ بس بری مشکل ہے وضوکر لیتے ہیں اور ہفتے ہیں آیک دن ذراہمت کر کے پائی کے نیچ کھڑ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دن ذراہمت کر کے پائی کے نیچ کھڑ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہلے ایک امریکن ائیر لائن چاتی تھی اب وہ ختم ہوگی ایک سردار جی میرے ساتھ ہی ہیں جی ہوئے تھے۔ با تیں کرنے گئے کہ آپ کہاں رہے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تواس نے ایک دم جب بغل کو ذراسا او پر کیا تو او ہو!

Best UrduBooks wordpress com

اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٥٦) قال: حدثنا قبيصة بن عيفية، عين حيماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي عثمان، قال: كنت مع سلمان في احدُ غصناً من شجرة يابسة فحته، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضاً فأحسن الوضوء، تحاتت خطاياه كما يتحات الورق.

میری تو حامت خراب ہوئئی ممیرے یہ سعطر کی شیش تھی فورا کھول کر میں نے اسینے ناک پرنگا یا تواس نے بوجھا کہ ریکی چیز ہے جی؟ میں نے کہا کہ ریہ بہت خاص چیز ہے جوتمہارے کام کئییں ۔اللہ تعالیٰ نےمسلمانوں وکس قدر یا گیز دبنایا ہے،ایمان کی دونت <u>سے نوازا، پھریا کے وقت نمازیژ مصن</u>کا تھم دیا۔ یا ﷺ وقت تو وضوکرنا ہی کرنا ہے۔غرمیں ہویا حضر میں اورا گرسروی کا موسم ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک دفعہ مکمل وضوکرنے کے بعد چڑے کا موزہ پئن لو پھرمقیم کے لئے تو ایک دن اور ایک رات ہےاور مسافر تلین ون اور تین رات تک اس برسم کرسکتا ہے۔ اور یاؤن اس کے اندرسر دی ہے تحفوظ ہیں۔ لیکن غیرمسلم کے ہاں صفائی کا ہانگل اہتمام نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ نظافت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اب آ ہت ہا ہستے تقل آ رہی ہے۔

ے نہیر رہے یاں مجب ہوئے ہمتہ ن ارائے ہوئے سات برس کی عمر میں بچوں کونما ز کا حکم دینا جا ہے حدیث یاک میں آتا ہے کہ:

اخرجه أبو داود في سيسه يرقم (١٩٥) في السامتي يؤمر الفلام بالمساعيل، عن سور بالفلام بالماميل موالي الفلام بالماميل بي مساعيل، عن سور بالمساعل أبي حسرة فل أبو داود أبو حسرة البيزي الصيوفي عن عمر بالماميل الماميل أبه = BestUrduBooks: Wordpress.com

آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا تھم دو جب وہ سات سال کے ہوجا نمیں اور جب وہ دس سال کے ہوجا نمیں تو نماز کے لئے ذرائخی بھی کرو، ضرب یضر ب کی گر دان بھی کرواور ان کے بستر علیحدہ کرود۔ کیا مطلب جب سات سال سے تھم کریں گے اور دس سال تک وہ نماز پڑھے گا تو وہ خود عادی ہوجائے گا۔

آج ہم اپنے بچوں سے محبت کا دعو کی تو کرتے ہیں کیکن نماز کے لئے نہیں جگاتے ، کہتے ہیں ابھی سونے دو یہ بڑا ہوگا تو خود ہی نماز شروع کردے گامگر و گا آؤ لا ذکھر بالصّالافِ وَهُمْ أَبْغَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ ۞ آپ صلی الله عليه وسلم نے ارشاو فرمایا کہ اپنے بچوں کو تھم کرو کہ جب وہ سائت سال کے ہوجا کیں اور و اصّرِ بُلُو ہُمْ حَسَلَیْهَا وَهُمْ أَبْغَاءُ عَشْرِ ۞ اور جب دی کے ہوجا کیں اور و اصّرِ بُلُو ہُمْ حَسَلَیْهَا وَهُمْ أَبْغَاءُ عَشْرِ ۞ اور جب دی کے ہوجا کیں اور و اصّرِ بُلُو ہُمْ کہی کرو یہ سب سے پہلے تیا مت کے دل سوال وجواب نماز کے بارے میں ہوگا۔افسوں یہ ہے کہ بڑے بوے لوگ

= عن حدد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سبين، واصربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وقرقوا بينهم في المضاجع. وأخرجه البغوي في شرح السنة برقم (٥٠٥).

وروى أبو داود في سننه يرقم (٤٩٤) عن عبد المثلك بن الربيع بن سبرة عبن أبيمه عبن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ مبع سنين، وإذا يلغ عشر منين فاضربوه عليها. White the state of آتَ كُلِ نَمَازُونِ مِينِ سَتَى مَرتْجِ مِينِ ،خصوصهُ فَجَرِ كَيْ نَمَازُ مِينَ كَهُمْ عِينَ كَهُ صاحب میں تو معدّور ہوں مجھ سے اٹھا ہی ٹہیں جا تالیکن جب ان کا سفر ہو اورفلائت ہوجار بچے تو جناب نہادعو کرخوشبو وغیر دلگا کر جب میں یا ہرزکاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ دوئبل رہے ہیں ۔ میں کہا بھی آپ تو معذور تھے عذر کہاں چلا گیا ؟ کہا کہ بس سفر کی ذرافکرتھی ۔ میں نے کہا کہ دین بھی ای قکر کا نام ہے کے فکر پیدا ہوجائے کہ تکمیراول فوت ندہوتو آپ کوانشا واللہ امارم لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔الحمد ملٹہ ساٹھ سال کی عمر ہو گئی آج تک الارم نمیں لگایا۔ ندانا رم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں رمضان المبارک میں کہ سحری کے وقت جگا وینا تمہاری آ کھے تو ایسے بھی تھنتی رہتی ہے تم تو سوتے نہیں جائتے رہتے ہوتو ایک فکر ہوتی ہے آ دھے گفتے بعد ﴿ نَكُهِ كُعِلِي كُلُمْ زَيْ مِينِ دَيُحِينِ كُهُ مَهِ مَا يَهِمَى مَتَىٰ ديرِ ہے اذان ميں اور پھرآ دھے گھننے کے بعدای طرح ہے تیج ہوجاتی ہےاورالحمدیتہ نیند بھی پوری ہوجاتی ہے بس فکر بیدا ہوجائے تو سب کام آسان جی تو جوصاحب کہتے ہیں کہ میں معذور ہوں اٹھ نہیں سکتا اگر ان کا نکات ہواور قاضی صاحب کہیں كه مين بهي معذور بون اور آپ بھي معذور ٻين دومعذورون کا اجتماع ہوگيا ہے۔میری معدوری سے کہ میں فجر سے پہنے زکاح پڑھا سکتا ہوں اس کے بعدمیرے یاں وفت نہیں ہے آپ بتائیے کہ دولہا صاحب کیا نہیں گے رات بھرسو کمیں گے ہی نہیں رات بھر تنبیج لے کرمسجد ہی میں بیٹھے رہیں گے کہ

ابیا نہ ہو کہ قامنی صاحب ہ جائیں اور میری آنکھ لگ جائے۔ ایک بیوی کے لئے تو ساری رات نینڈنییں آئے گی اور اللہ تعالیٰ انتکم الحا کمین جس نے ہمیں ہیدا کیا ہے،جس کے یاس لوٹ کرجمیں جانا ہے اس کے احکامات کی تعمیل کے لئے کتنی فکر ہونی جا ہے ۔ کتنی بزی سعادت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو کہ بیٹ میں ووکلو یا خانہ بھرا ہوا ہے لیکن وضو کرکے ظاہر میں پاک صاف ہوکرہم اللہ کےحضور کھڑے ہوجاتے ہیں اور جن کی عقبوں میں فتورآ گیا ے کہان کود مکھئے کہائیر پورٹ بہمٹین ہے گذرنے کے بعدامیگریشن سے لے کرا گلے کا وَ نٹر تک کوئی لیکوئیڈ چیز نہیں لے جا سکتے یوری دنیامیں یہ قانون بناویا حتی کے عطری شیشی بھی نہیں لے جاسکتے ۔مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقہ والے جب تشریف لے جارہے تنے تو ان کے ساتھ منرل وانر کی بوتل تھی انہوں نے کہا کہ نہیں اسے لے جانا بھی الاؤ نہیں ہے۔ انہوں نے یو چھا کیوں؟ میتو یانی ہے۔اس نے کہا کہ نہیں بس او پر ہے آ رڈر آ گیاہے کہ کوئی کیکوئیڈ چیزادھرے نہ گذرے مولا نانے کہا پیپ کے اندرجو میدفا سد ماد و دوکلو کا تجرا ہوا ہے اے کہاں لے جا <del>سکت</del>ے ہوتو وہ بھی ہنس پڑ ااور کہے لگا کہ بس جوآ رڈ رآ جا تا ہےتو پھراس پر چلنا پڑتا ہے۔ سنت کی اہمیت

سنت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اب دیکھو! پلیٹ جائے کی کتنی صفائی ہے جولوگ سنت کے مطابق کھانے کھاتے ہیں توالیے لگتا ہے کہ پلیٹ

MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O

外壳环环环环环环环环环环环环环环环环环环 و هلی ہوئی ہے اور جوسنت کے خلاف کھاتے ہیں سالن ﷺ میں حجوز دیتے ہیں کھا نابھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ۔انگل حاشے کی سنت بھی ادائبیں کرتے ،انگل جانے سے کھانا بھٹم ہوتا ہے۔ جبان کو پڑا چتا ہے کہ سنت میں پیافائدہ ہے کہ اس سے کھانا بعضم ہونا ہے انگریزئے جب لکھ تو سب نے انگل حیا نماشروع کردی۔ تیجیجے سے کھانا جائز ہے ، تیلی چیز ہے تو جمعے ہے کھا سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیو بند میں جب انگریز آئے وسیجنے کے لئے توعلامہ انورشاد کشمیریؓ کے سامنے کھانے کا انتظام ہواانہوں نے بغیر چھیے سے کھانا شروع کیا توانگر بروں نے سمجھا کہ شاید چھیے ختم ہوگی ہیں انہوں نے جلدی ہے ایک چھے علامہ انورشاد کشمیری کو دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میرے اللہ نے مجھے قدرتی چمچے دیا ہوا ہے اور میرا چیجا بیائے کہ جو کھانے کی حرارت کو بھی بتا تا ہے اور ہر طرف مڑبھی جا ؟ ہےاور وہ مقدار بھی بتا دیتا ہے کہ منہ میں کھا تار کھنے کے قابل بھی ہی یائیس؟ منہ کو جلنے ہے بھی بچا تا ہے اورا یکے تمہارا چمچہ ہے کہ مہیں پید ہی نہیں ہے کہ كتنا گرم كھانا ہے تتنی بارتمهارا منہ جل جاتا ہے۔ پھر ترجمہ كرے جب انگریزی میں سمجھایا گیا توسب نے نہا کداوہ، وہری گڈ۔

وہاں ایک بڑے میاں سڑک کے کٹارے انہوں نے چھپر کا ہوٹل بنایا ہوا تھا اس میں جائے بنارے تھے تو ایک آگریز وہاں جاکے کہتا ہے کہ پلیز ون کپٹی ،اوراس علاقے میں کپٹی گالی ہے جیب کترے کو کہتے ہیں تو ہزے میاں کو غصر آیا کہ خبیث کہیں کا تو کیٹی ہوگا تیراباب کیٹی ہوگا۔ تو اس نے چر کہا کہ دن کپ ٹی تو بڑے میاں نے وہ ڈنڈا نکالا جس سے چو لیے میں آ ک گلی ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے بکڑلیا اور کہا کہ بیر جائے ما تک رہا ہے تو بوے میاں نے کہا کہ اچھاتو بیسیدھی زبان میں کیوں نبیں بولٹا۔خیراس کے بعداس نے ایک کپ جائے دی تو وہ انگریز سخت سردی میں کانب رہا تھااس کومزہ آیا تو اس نے کہا کہ دہری گڈ ،تو بڑے میاں نے کہا کہ کم بخت گڑ کی نہیں ہے ہے جینی کی ہے۔

توشر بیت نے کتنی صفائی اور کتنی پا کیزگی سکھائی میج اٹھتے ہی سب
ہے پہلے ہاتھ دھونے کا تھم ہے اس لئے کہ پتانہیں خیند میں کہاں کہاں ہاتھ گیا تھا؟ ہاتھ دھونے کے بعداب پائی کے برتن میں ہاتھ ڈال سکتے میں کیکن اگر بروں کے ہاں کچی نہیں ایک برداسا میں ہوتا ہے ان کے ہاں اس میں انگر بروں کے ہاں کہی نہیں ایک برداسا میں ہوتا ہے ان کے ہاں اس میں بیٹھ جاتے ہیں ساری نجاست نگل کرناک ہے گئی ہے کان ہے لگ رہی ہے اوران کوکوئی پرواہ نہیں ہوتی اور بجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اور کون صاف سخرا ہوسکتا ہے اور اپنے آپ کومبذب قوم کہتے ہیں اور تہذیب نام کی کوئی چیز ان کے ہاں ہے ہی نہیں اور ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں بنیاد پرست ، الحمد للہ کھار کے ہاں ہے ہی نہیں اور ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں بنیاد پرست ، الحمد للہ کھار

کے منہ ہے بھی ہمارے لئے تمغہ طلابت نکاتا ہے کہ یہ بنیاد پرست ہیں یعنی
ان کی بنیاد مضبوط ہے کہ اپنے باپ کی حلالی اول دہے لیکن اگر ان کے بال
کسی نے پوچھایا کہ فادر نیم ؟ توبیا تئی ہزی گائی ہے کہ اس سے ہزی کوئی گائی
نہیں کہ باپ کا نام کیول بوچھا ؟ کہ میری مال کے پاس تو چو لیس پچاس
بدمعاش گھو متے رہتے تھے جھے کیا پید کہ ہن کس کا نطقہ ہوں لیکن ہمارے
لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ ہے تمغہ طالبت نکال دیا کہ وہ ہمیں بنیاد
پرست کہتے ہیں ۔ ہمیں خوش ہونا چاہئے کہ اٹھ میڈ ہم بنیاد پرست ہیں اس
لئے ہمیں اپنے مال باپ سے عبت ہوتی ہے۔
لئے ہمیں اپنے مال باپ سے عبت ہوتی ہے۔
اسلام میں خوا تین کا مقام

# موارا ما المعاملة الم فورأوبال سے رواند مو كيا \_

ہمارے بہاں اسلام آبادیس ایک بہت بڑے افسر بالیس گریٹ کے بتارہے تھے کہ میں جب نیو بارک گیا اور میٹنگ کے اندر انہوں نے میری داڑھی دیکھی توانہوں نے سوالات شروع کئے کہ آپ کے ماں عورتوں کو بڑا ذکیل کیا جاتا ہے اس نے کہا کہ اسلام نے عورت کو جوعزت دی ہے تم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ سلمانوں کے گھر میں عورت سی کی بہن ہے تو بہن کی عزت کی جاتی ہے ، بھابھی ہے تو اس ہے شرعی پر دہ مور ہاہے اس سے اس کی عرت ہے۔ چھوچھی ہے والد کی بہن ہے اس کے کئے بدر پر تخدلائے جارہے ہیں۔ ماں ہے اس کے یاؤں وبارہے ہیں کہ ماں کے قدموں کے پنیچے تو جنت ہے۔ 🗨 ابو کے سر کی تیل ہے ماکش ہور ہی ہے ۔ میری والدہ ہمیشہ جاریائی ایسی جگہ بچھاتی تھیں کہ رات گیارہ بجے جب میں گھرواپس جاؤں تو نظریر جائے اس کے بغیرسوتی نہیں تھیں ،

وأخرجه البيهشي في شعب الإيمان يرقم (٧٤٤٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة يرقم (٢٩٤٠).

كسافي المحتيى برقم (عام ١٩٠٠) في المحتي المحتي برقم (عام ١٩٠٠) في المحتي المحتي برقم (٣١٠٤) في باب الرحصة في التحلف لمن له والدة، عن معاوية بن حاهمة السلمي أن حاهيمة حياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أردت أن أغزو، وقد حيت أستثيرك، فقال: عل لك من أم؟ قال: نعم، قال: فالرمها، قإن الجنة تحت رحليها.

انہیں نیند نہیں آتی تھی ۔ اور کہا کہ جارے ہاں عورت جنتی بوزھی ہوتی ہیں اس کا احتر ام اتنائل بزھ جاتا ہے اور اس کی حکومت جلتی ہے گھر میں کہ جووہ تحتی ہے وہی کھانا بکتا ہے اور تمہارے ہاں میٹنگ ہور ہی ہے میں یا ستان ہے آیا ہوں میرے ساتھ کوئی لیڈیز نہیں ہے اور تمہارے ساتھ بیسترستر سال کی لیڈیز قلم لیے کے بیٹھی ہوئی ہیں ، یہ بیچے ریاں اگرنوکری نہ کریں تو ان کو کھانے کونییں ماتااوران کوتم نے نئیر پہنایا ہوا ہےاورخودتھری پیس سوٹ میں ہوان کے تو کیڑے تک اتاروئے ہیں ہتم نے ان کے ساتھ جوظلم کیا ہے اسلام میں اس کی اجازت مبیں ہے۔ ان کی تقریر سن کر ساری بوڑھیاں کھڑی ہوگئیں اور کہااو کے رائٹ ،آپ بانکل سیح کہدرہے ہیں۔ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ قلم کیا ہے ایک جگہ ہم نو کری کرتے ہیں آٹھ تھنے نؤ مکان کا کرایہ دیتے ہیں اور دومری نوکری ان کے بی اے نگی ہوئی ہیں ۔ ہارے ہاتھ کا نب رہے ہیں مجبوراً نو کری کرکے اپنا پیٹ یا لنا پڑتا ہے۔ ساؤتھ افریقد میں جب ہم ایک یارک میں گئے تو ہاری اہلیہ برقعہ میں تھیں اور جار ہے مفتی حسین بھیات صاحب کی اہلیہ بھی برقعہ میں تھیں تو انگریزعورتیں آ کرجمع ہوگئیں دیکھنے کے لئے کہ یہ برقعہ کے اندرمصیبت میں تونہیں میں؟ تو ان کوافر بیتہ کی زبان آتی تھی انہوں نے تقریریشر دع کر دی کہا کہ ہم بلوگ تو گھر کی ملکہ ہیں بادشاہت ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے لئے دیکھوخیمہلگایا گیا ہے اور قنات لگائی گئی ہے اور پھران کو دکھایا کہ یہاں ہے **发表的现在分词形式 --- 电影影影响影響的影響** 

وہاں تک دمتر خوان ہمارے کئے اور جمارے بچوں کے لئے لگایا گیا۔ یہ ہمارے شوہر باہرے کھانالا کرہمیں سیائی کررہے ہیں اور پہنچارہے ہیں اور کھائیں ھے ہم لوگ اور جیب میں ہاتھ ڈال کرنوٹوں کی گڈی نکال کر دیکھائی اور کہا کہ خریعے کے لئے الگ پیسہ ماتا ہے تو انہوں نے جا کرا پنے شو هرول کو گالیاں دینا شروع کردیں ،اچھی خاصی لڑائی شروع ہوگئی کہتم لوگ کہتے تھے یہ مصیبت میں ہیں بیتو عیش ہے بھری ہوئی ہے اور یکا کر چیزیں ساتھ لائمیں ہیں اوران کے لیئے بردے کا انتظام صفائی ستھرائی کے ساتھ اوران کے لئے سب پچھ ہے اور ان کا جیب خرچ اس کے علاوہ ہے۔ ا یک بڑھیا نے آ کر ہلایا کہ مجھے تھوکر لگ گئی اور میں گرگئی چوٹ لگ گئی اور خون نکلنے لگا تو میں نے شوہر سے کہا کہ میری مدد کرتو کہنے لگا کہ خود ہی زور لگاؤ اورخود ہی کھڑی ہوا پناسامان اورا ہے شو ہر کا سامان بھی اس کے کندھے یہ ہے بالکل جانوروں جیسی زندگی ہے اُو لَیْکَ کَالْأَنْعَامِ مِلْ هُمْ أَضَلُّ 🕒 الحمد مللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کواسلام کی دولت عطافر ، فی مسممان گھرانے میں پیدا کیا ہم لوگوں کی جوآ پس میں محبت ہے اس کا دہاں کوئی تصور نہیں کر

مسلمان کی نماز جناز و بے وضویر طنا جا ئرنہیں شخ عبدالحق ضاء صاحب حضرت والدصاحب کے خلیفہ بھی نضے

ا الأعراف: ١٧٩

رویتے رہتے تھے میں نے یو جھا کیوں رویتے ہیں تو کہا کہا ہے اللہ والوں ے بعلق ہو گیااب انشاءالندم نے کے بعد میری نماز جناز وسب باوضو ہوکر یڑھیں گے اور ہوگ میرے لئے و عابھی کریں گے ،ایصالِ تُواب بھی کریں کے درنہ جینے سرکاری جنازے ہوتے ہیں سب بے وضو ہوتے ہیں۔ تمار ہے استاق حضرت مولا نا ادر لیس صاحب کا ندھیوگ ایک مرتبہان کے یاس نیک مرکزی وزیر آئے اور کہا کہ حضرت ذرا جلدی چیئے کہ آئی جی صاحب کا یکسیژنت ہوگیا ہے اوران کا انتقال ہوگیا ہے ان کا جناز ویڑھانا ہے۔ حضرت نے کہا کہ! چھا! میں ذرا وضوکر کے آتا ہوں پھر جلتے ہیں۔اس نے کہا کہ وضوی ضرورت نہیں ہے اس نے کون ساجنت میں مبانا ہے؟ سب ے وضو ہی گھڑ ہے ہول گئے ،آپ فکر نہ کریں ۔حضرت کوا تناغصہ آیا کہا کہ إنَّسَا لِسَكْبِهِ وَإِنَّسَا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ أَحِينُ شِن تَوَايِهَاجِنَازُ وَبَهِن بِرُحَاتًا مِن تَوْفِط کرے بڑھاؤں گاکلمہ گومسلمان تو ہے۔ کہا کہ ہاں مسمان تو ہے مگر کچھ کرتوت ایسے بتھے کہ بہت مشکل ہے اس کا جنت میں جہ نا۔ آپ وہاں چل ے دیکھیں گے کہ آفس ہے نوگ لگتے ہیں اور وہیں ہاتھ یا تدھ کر کھڑے جو جائے ہیں کہاہے کون بوٹ! تارے!وروضوکرے؟ان سب جگروں ہیں كُون بِرِّے؟ أَلَلْهُمَّ الْحَفَظْمَا اللهُ تَعَالَى كَاشْئَر بِيهِ اللهُ فِي الْسِيرَ كُفر آنِ كَى توفیق عطا فر مالی تیک صحبت اصلیار کرنے کی توفیق موطا فر مائی ۔ یا نیچوں وفتت ونسو کرنے کی اور صفائی کی توفیق عطا فرمائی ۔ اور کنٹنی تعتیں ابتد تعالیٰ نے **MAINING PARTIES FOR THE PROPERTY.** 

<u>موالعا المطواطعة المدارة المرابطة المطواط المدارة المدارة المواطعة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة الم</u> عطافر ما تعين جننا جم شكر اواكرين م ب- ورند آج پرشاد ، بعقوان داس ناسر موتا -

محمد نام رکھنے پر جنت کی بشارت الحمدللہ کے مسلمان گھر میں اللہ تعالی نے پیدا کیا اور کتنے لوگ ای نام کی برکت سے جنت میں جا کیں گے:

﴿ مَنْ وَٰلِدَ لَهُ مَوْلُوٓ دُ ذَكَرٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا حُبَّا لِي وَتَبَرُّكاً بِاسْمِيْ كَانَ هُوَ وَمَوْلُوۡ دُهُ فِي الْجَنَّةِ ﴾

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ وہ نوگ الگ ہوجائیں جن کے نام کے ساتھ محمدلگا ہواہے ،اس نام کی برست سے تم سب جنت میں جاؤ۔ اس منتے محمد نام ضرور رکھنا چاہتے ۔ایک امر تبہ عمرہ کے نئے حرمین شریفین حاضری ہوگی بہت پہلے کی بات ہے تو جب اپنا پاسپورٹ ویا تو اس

• قال أبو الحسن الكاني في كتابه التربه انشريعة الموقوعة (١٩٨/١) ما دار الكتاب العلمية): حديث: من وبداته موبود فسماه محمداً نبراكا كان هو وموثوده في لحية (نيس بكيم) في جرئه في فضل من اسبه أحمد ومحمد، من حديث أبي أمامة وفي وسناده من تكسم فيه (تعقب) بأنه أمتل حديث ورد في الباب وإسساده حسس (قبلسه) لاء فإن الدمين قال في بلخيصه: الستهم بوضعه حامد بن حساد بين المبراك العسمكوي شيح نين بكيرا واكممك قال في المبراك في ترجمة حساد، وقد ذكر عنا المحدث؛ وهو أنه، وأقوه الحافظ ابن حجر في اللسان، الكي وحدث له طرية أخرى، أخرجه منها ابن بكيرا أوانية أعليو.

BesturduBooks.wardpress.com

میں میرانام محدمظہر لکھا تھا اورا کی طرح ابراہیم کے پاسپورٹ میں محمدا براہیم لكھاتھاتو وہ معودي كہتا ہے تُحـلُّ مُسحَـمَّد. مِن نے كہاالحمد بند! جب مِن نے کنزالعمال کی روایت نقل کی تواس نے فوراڈ ائری ٹکالی اور کہاوی حدیث شریف کواس میں لکھ دیجئے۔ پھر ہا ہرتک پہنچانے آیا اور واپسی پر پھروہ ملااور يهِ چِمَّا بِكُ أَعَرَ فَنَدِنِي ؟ مِن نَهَا لَا تُوكِبَابِ كَهِ إِنَّكَ تُبَدِّلُ اسْمِنی بِمُحَمَّدٍ کمآبِ نے میرانام تبدیل کیااور محرر کھا۔ عربوں میں یہ ہے کہ جب وہ کوئی حدیث من لیں تو پھر چوں چرانہیں کرتے فورانس پڑمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کواس حدیث ياك اَلْتُلْهُوَّدُ شَيطُرُ الْإِيْمَانِ 🗗 يُمْلَ كَرنَ كَى تَوْفِقَ عَطَافُرِ مِانَى \_اللهُ تعالی ہم سب کی نماز وں اور تمام عبادات کو بھی قبول فرمائے۔

جنت جانے کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَ ثُحُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ 
يالله تعالى كا كلام بادرالله تعالى ك دات غير محدود بحضرت أدم عليه السلام ب لي كر قيامت تك آف والله البياء كرام بول ياصحاب كرام بول يا تتح تابعين بول ياعلاء كرام بول يا محدثين كرام بول يا المحاب علم بول يا تتح تابعين بول ياعلاء كرام بول يا محدثين بول يا فقهاء بول سب الله تعالى كى حمد وثنا مين قيامت تك تفير لكصة رين

<sup>🗗</sup> نقدم نحريحه في صد ٢٨٥

<sup>🕡</sup> التوية: ۱۱۹

کئین الله نعالیٰ کی عظمت کاحق اوانہیں ہوگا ،الله تعالیٰ استے عظیم ہیں اس کی عظمت کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ آگر ساری و نیا کے اشجار کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کا بانی اور در یاؤل کا بانی سیای بن جائے تو لکھتے لکھتے سیائی ختم ہوجائے گی ، یانی ختم ہوجائے گالیکن اللہ تعالیٰ کی حمد وثناختم نہیں ہوگی۔ کیونکہاللہ تعانیٰ کی ذات غیرمحدود ہےاور ہم لوگ محدود ہیں جیسےایک گلاس کے اندر مطلے کا یائی نہیں آسکتا ملکے سے اعدر تالاب کا یائی نہیں ساسکتا اور تالاب کے اندر دریا کا یانی نہیں ساسکتا اور دریا کے اندر سمندر کا یانی نہیں سا سکنا جبکہ سب کے سب مخلیق ہیں اور اللہ تعالی خالق کا ئنات ہے ساری کا کات کوای نے پیدا کیا اللہ تعالی قادر مطلق میں ، انسان کے بس میں ہے بى نېيىل كەالتدىغالى كى حمدوثنا كماحقە بيان كريسكي

الله تعالی نے اس آیت کے اندراپ بندوں سے خطاب کرتے ہو کے ارشاد فرمایا کہ یک آئیکا الّذین امکوا اے ایمان والواجیے شفق باپ جمن بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے بیارے بیٹوا ذرا میری بات کوغور سے سنو۔ الله تعالی نے ہم کو بیدا کیا ہے ، مال باپ درا میری بات کوغور سے سنو۔ الله تعالی نے ہم کو بیدا کیا ہے ، مال باپ توایک تخلیقیت کا ذریعہ بن گئے ،اصل بیدا کرنے والی ذات الله تعالی کے ،مال کوئیس پیعہ کہ میرے پید میں جو بچہ کرنے والی ذات الله تعالی کے ،مال کوئیس پیعہ کہ میرے پید میں جو بچہ ان کوئیس بیدی ہیں جات کو دولا ہے یا گورا؟ آنکھیں کیسی ہیں؟ اس کو پچھ خبر نیس الله تعالی نے ان کوگول کو خطاب فرمایا جو ایمان لا چکے ہیں ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟

ایمان نام ہے جنت کے مکٹ کا۔الحمد للٰدیورے مجمع میں ہے کے پاس جنت کا تکٹ موجود ہے جس کی وجہ ہے معجد میں آنے کی اجازت ملی اگر جنت کا نکٹ نہ ہوتا تو باہر گیٹ برروک دیا جاتا کہآ ب معجد میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں ،الٹد کے گھر میں داخل نہیں ہو تکتے ، پہلے کلمہ بڑھو پھراس کے بعد واطَّل مو- جب الله تعالى في خطاب فرمايا كديًّا أيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوسَم سب اس میں داخل ہو گئے ،ہم سب کے باس ایمان تو ہے۔ دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرے یوس اگر مال دولت ہوتو میں فرسٹ کلاس کا نكٹ خريدلوں اور ميرا كمره جوائى جہاز ش فرسٹ كلاس كا ہو، وي آئى بي اور راحت کے ساتھ سفر ہو، دل جا بتا ہے یانہیں؟ ایسے ہی جنت میں جانے کے کے فرسٹ کلاس کی نکٹ ہونی جا ہے۔ وہاں کا دی آئی بی سفر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو! اگرتم جاہتے ہوتمہارا فرست کلاس کاوی آئی بی مُكت ہُوتُواتَّقُوْ اللَّهُ لَقُو يَ اختيار كرو، كيامطلب؟ گنا ہوں ہے بچو، اِتَّقُوْ ا جمع امر کا صیغه نازل فرمایا ورامر بنتآ ہے مضارع ہے اور مضارع کے اندر دو ز مانے یائے جاتے ہیں حال اور استقبال ۔ یعنی حال میں بھی تقویٰ کے ساتھ رہوا درآئندہ بھی تقویٰ کے ساتھ زندگی گذارنے کی کوشش کرو۔لیکن اگر تمہارا تقویٰ نوٹ جائے تو تو یہ صادقہ اور عزم علی التویٰ ہے پھر متقی بوحاؤ س

### 

# تقوىٰ برِقائمَ رہنے كا آسان طريقه

ا يك شخص <u>نے مج</u>د دز مانه حضرت حكيم الامت تعانو **ي نورانله مرقد هُ يُو** لکھا کہ حفزت متقی رہنا بہت مشکل ہے ۔حفزت نے پوچھا کہ ہاوضور ہنا کیساہے؟ اس نے کہا حضرت! وہ تو بہت آ سان ہے، جب وضوثو ہ جائے نز پھر وضو کرلو ۔ تو فرمایا کہ بہ تقویٰ بھی وضو کی طرح ہے جب ٹوٹ جائے تو الله ہے گڑ گڑا کے معافی ما نگ لواور پھر سے متقی ہوجاؤ۔ جیسے باوضور ہنا آسان ہےا ہے ہی متقی رہنا بھی آسان ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام تومعصوم ہیں امت کا اجماع ہے، ان سے تو گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکنا۔ باتی تمام انسانوں ہے کوتا ہی ہوسکتی ہے بمجھی زبان سے جھوٹ نکل جائے گانبھی کسی کی خیبت ہوجائے گی تو اللہ تعالیٰ نے تو بہ کا درواز ہ کھلا رکھا ہے۔ایک بہت بڑے محدث طواف کررہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑ ا کے دعا کررہے تھے كهامالله! مجھے معصوم بناد بے تو آسان ہے آ داز آئی میں نے اپنے تك و بہنچنے کے دوراستے رکھے ہیں۔ جوتقویٰ ہے نہیں مجھ تک پہنچ سکتا تو تو ہے ذریعے آجائے ،لہذاایک ہی درداز ہمقررہیں کرنا جائے ،تقوی پر قائم ندرہ سکے تو فوراُ توبیہ کرے پھراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوجائے۔ کتنے ملین انبانون كابييثاب وياخانه مندرين جاكرگر تاب مگر جب ايك لبرآتی ہے تو سب بہاکر لے جاتی ہے اور وہ جگہ یاک ہوجاتی ہے اور وہاں بیٹھ کروضو کرنا کی خوان المراد المرد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی جانور جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یا پچ جانوروں کے اور ایک روایت میں ہے کہ دی جانور جا کیں گے۔آپ بتاہئے کہ جانوروں کے لئے جنت تو پیدای نہیں کی گئی لیکن جنت میں ان کا داخلہ کیوں ہوگا؟ اس لیئے کہ انبیاء کرام سے ان کی نسبت ہوگئی یا اولیاء کرام کے ساتھ ان کونسبت ہوگئی اس نسبت کی وجہ سے وہ جنبت میں جائیں گے۔سب سے پہلا جانورجوجنت میں جائے گافاقة مُحَمَّدِ صَلَّى المنك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِ صلى الله عليه وملم كي وه اذهني جس يرسوار بهوكرآب في مدينطيب بجرت كى - دوسراجانور كَبْسَشُ إمسماعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وه مینڈ ھاجو حضرت اساعیل علیہ السلام کی آ زمائش کے موقع پر ذریح ہوا۔ تیسرا جانوربَفَرَهُ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ حضرت موى عليالسلام كزمانى ك وه كائ جس كوذر كرن كاعكم مواتها \_ چوتها جانور حُوث يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت بوٹس علیہ السلام رہے۔ اور يانچوال جانور كسنسب أهسل المسكفف اصحاب كهف كاكتاجوكه ايكنجس جانور ہے مگراللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے کدوہ با ہراس غار میں بیٹھا ہوا تھا

الله تعالى يدحسن ظن كاانعام

حفرت وَاكْرُعبدائى صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھ كه جو فض جيسا گمان كرالله تعالى ك پاس جائى گاالله تعالى ويسائى معامله اس كرالله قالى كے پاس جائے گاالله تعالى ارشاد فرماتے جيس كه:

اس كرماتھ فرمائيس كے حديث قدى بين الله تعالى ارشاد فرماتے جيس كه:

﴿ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ أَنَا عِنْدَ ظُنٌ عَنْدِي بِي ﴾ •

العرجه الدخاري في صحيحه برقم (٧٤٠٥) في بال قول الله تعالى: 
ويسحدركم الله نفسه أنه قال: حدثنا عمر بن حقص، حدثنا أي، حدثنا الأعمش، 
سمعت أن صالح، عن أبي هرورة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم؛ 
يقول الله تعالى: أنا عند ظل حبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرة 
في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ حير منهم، وإن تقرب إلي بشير نفرت 
إليه ذراعاً، وإن تنفرب إلى ذراعاً نشريت إليه باعاً، وإن أتاني بمشي أتبته هرونغد=

و أخرجه أيضاً برقم (٥٠٥) في باب قول الله تعانى: فإيريدون أن يبدلوا كلام الله به، ومسلم في صحيحه برقم (٦٩٨١) في باب الحث على ذكر الله تعالى، وبرقم (٢١٠٨، ٢٠٠٧) في باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى، وبرقم (٢١٢٨) في باب في الحض على النوبة والقرح بها، والترمذي في سنة برقم (٢٢٨١) في باب في الحض على النوبة والقرح بها، والترمذي في مسنه برقم (٣٨٢١) في باب في باب ما حاء في حسى الظن بالله، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سنه برقم (٣٨٢٦) في باب فضل العمل، وأحديث حسن صحيح، وابن ماجه في سنة برقم (٣٨٢١) في باب فضل العمل، وأحديث حسن صحيحه برقم (٣٨٢١)، وابن حبان في صحيحه برقم (٣٦١، ١٠٩٥، ١٠١٠)، والبن حبان في صحيحه برقم (٣٦٦)، والبزار في مسنده برقم (٣١٠، ١٠٩٧، ١٠٩٤)، والبناء برقم مسنده برقم (٣١٠، ١٠٩٤)، والبناء برقم (٣١٨)، والبخاري في الدعاء برقم (٣١٨)، والبخوات الكبير برقم (٧١٨)، وفي شرح السة برقم شحب الإسحان برقم (٣١٠)، والبغوي في شرح السة برقم شحب الإسحان برقم (٣١٠)، والبغوي في شرح السة برقم

وروي عن أس رضي الله عنه أن اللبي صلى الله عليه و سنم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظي عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.

أخبرجته أحبصنا في مستناده برقم (۱۳۲۱ د ۱۳۹۲۹)، وأبو يعابي في مسدّه برقم (۲۲۳۲).

وروي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مثله.

. أخرجه أحمد في مسنده يوفير (١٧٠٢ - ١٧٠٢)، وابن حيان في صحيحه برقم (١٣٢ - ٦٤١ - ٦٤١)، والحاكم في المستدرك يرقم (٧٦٠٣)، والطيراني في معجمه الكبير يرقم (١٧٦٧ - ١٧٦٧ ، ١٧٦٧ )، وفي معجمه =

### Antichitetatetatetatetatetatetatetateta

میں اینے بندے کے ساتھ وہ ہی معاملہ کروں گا جیسا وہ گمان کے کرمیرے پاس آئے گا، اگر وہ یہ گمان کے کرجار ہاہے کہ اللہ تعالی رضان ہمی ، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے اور غفور بھی ہے، ستار العوب بھی ہے تو انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرہ کیں گے لیکن اس وجہ سے سنا ہوں پر جری ہونا ہخت وطوکہ ہے ۔ بعض لوگ تو ( نعوذ باللہ ) اللہ تعالی کو سنا ہوں پر جری ہونا ہخت وطوکہ ہے ۔ بعض لوگ تو ( نعوذ باللہ ) اللہ تعالی کو تھانے دار کی طرح سیجھتے ہیں کہ بس جاتے ہی وہاں ؤیڈے کی بارش شروع ہوجائے گی ۔ وہ تھا راور جبار ہے بس وہ ہی نام یادر کھتے ہیں ۔ وہ بیٹیں

- لأوسيط برقيم (٢٠٤٠، ١٩٥٠)، وفي مسند الشامبين برقم (١٤١٥، ١٤٢٥)، ٢١٩٢، ١٩٢، ١٩٢٠)، والمدارمي في سنه برقم (٢٧٣١)، والبيهقي في شعب الإيمان درفيم (٣٧٤-٩٧٥)، وعند الله بس المبارك في مدنده برقم (٣٩)، وأبو بعيم في معرفة الصحابة برقم (٣٨٨٥).

وروى العقراني في معجمه الكبر برقم (١٦٣٤) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن حده من النبي صلى الله عبيه وسلم قال: قال البه: أنا عند ظن عبدي بي. وروى أيضا في كتابه الفعاء" برقم (١٨٧٠) عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: قال ربكم عز و جل: أنا عند طن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني، إل ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكري في ملأ دكرته في مسالة عبير مبها، وإن ذنا مني دنوت منه ناعاً، وإن أناني مثياً أنيته هرولة، وإن نفيني بقراب الأرض عطينة لا يشرك بي شيئاً لغيته بيناً لغيته

کھا کے بیں ۔ حضرت موان شاہ ارمن بھی ہے، دیم بھی ہے، نوے فیصدہ مرقور حمت کے بیں ۔ حضرت موان شاہ الراز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قراء کرام میں بیان فرماتے تھے تو قراء کرام کوخاص طور پری طب کرکے فرماتے تھے کہ میں بیان فرماتے تھے تو قراء کرام کوخاص طور پری طب کرکے فرماتے تھے کہ تم سورہ فاتحہ برنم زمیں پڑھتے ہواں میں بیائ فیصد رحمت ہا اور غینسے السَّم فیصُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الصَّالَیْنَ اللهِ اورا شارہ فیصد صرف اتناہے کہ السَّم فیصُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الصَّالَیْنَ اللهِ اورا شارہ فیصد صرف اتناہے کہ اگرتم نے نیک اعمال نہ کے اور گراہ لوگوں کے تقش قدم پر چلے ان کے لئے گرو عید ہے۔ ورنہ پوری سورت میں رحمت ہی رحمت ہے۔ البذا جو شخص بچوں کو قرآن کریم سکھ نے تو اس میں بھی بیای فیصد رحمت عالب رتی عالب رتی عالب رتی ایس کو تا آن کریم سکھ نے تو اس میں بھی بیای فیصد رحمت عالب رتی ایس کون موافذہ ہوگا۔

ہ پ سلی القد علیہ وسلم کا گذرا یک بردھیا کی قبر پر جوا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا گذرا یک بردھیا کی قبر پر جوا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر میں عذاب دیا جارہا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی کے بچے کوستانے کی وجہ ہے اس کوعذاب دیا جارہا ہے۔ ● ارشاد فرمایا کہ بلی کے بچے کوستانے کی وجہ ہے اس کوعذاب دیا جارہا ہے۔ ●

<sup>🛡</sup> الفاتحة: ٧

المسرحة البحداري في صحيحه برقم (٧٤٥) في باب (بلا ترحمة)، هال: حدثنا بين أبي مريم، قال: أحبرة نافع بن عمر، قال: حدثنا بين أبي مريم، قال: أحبرة نافع بن عمر، قال: حدثنا بين أبي مريم، قال: أحبرة نافع بن عمر، قال: حدثاني ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي مكر: أن انتبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال الفيام ثمر وكع فأطال الوكوع ثمر ومع ثم الفيام ثمر وكع فأطال الوكوع ثمر ومع ثم سحد فأطال السحود، ثم رفع ثم سحد فأطال السحود، ثم قاصال القيام ثمر وكه

= فاطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فاطال الركوع، ثم رفع فسحد فأطال السحود، ثم رفع ثم رفع فسحد فأطال السحود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني السحنة حتى لو اجترأت عليها لجنتكم بقطاف من قطاقها ودنت مني النار، حتى قللت: أي رب وأنا معهم فإذا امرأة -حسبت أنه قال- تحدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ فالوا: حسنها حتى ماتت جوعاً لا أطعمتها، ولا أرساتها تأكل.

و أحرجه أيضاً يرقم (٢٣٦٤) في باب فضل سقى الماء، وابن ماجه في سنسه برقم (١٢٣٥) فني ياب ما جاء في صلاة الكسوف، والطبراني في معجمه الكبير برقم (١٩٧٣٧)\_

وروي عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه مثله.

أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢١٤٠) في باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار، وأحمد بن حتبل في مستنده برقم (١٤٤٥)، والنسائي في سنته الكبرى برقم (١٨٦٩)، والبيهفي في سنته الكبرى برقم (٢٥٤٨)، وأبو عوالة في مستخرجه برقم (١٩٦٤).

وروى البخياري في صبحيحه برقم (٢٣٦٥) في باب قضل سقي الماء، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى مانت جوعاً، فلاحلت فيها النار، -قال: فقال: والله أعلم-: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حبن حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض\_

و أخرجه البيهقي في سننه الكبرى يرقم (١٠٣٦، ١٠٩٢٣، ١)، والبخاري في الأدب المفرد يرقم (٣٧٩)\_

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٠٠٢٥)، وأبلو ينعلي في مستده برقم (٢٠٤٤، ٥٩٤٢)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (٧٨٥) وفي معجمه الأوسط برقم (٩٣١).

تو کیاانسانوں کے بچوں کو ہ دنے پر پکڑنہیں ہوگی ؟ جب یہی بیچے ہیں گے کہ ہم نے تو بہت کوشش کی حفظ کرنے کی مگراس نے ہمیں مار مار کے ڈنبہ بنادیا۔الفاظ کا بھی ہے براٹر پڑتا ہے، بھی بے کو گدھامت کہو کہ گدھا کہیں کا، نالائق کہیں کا،اے پیارے مجھاؤ کہ بیٹاتم حافظ ہو گے تو ہر ہرحرف پر حتہیں نیکی ملے گی ہتمہارے نامہُ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہوجا ئیں گی۔ ہمارے ہاں جب اسمبلی ہوتی ہے تو وہاں اشعار با قاعدہ پڑھے جاتے ہیں تا کہ بچے کو منج منبح شوق ولا دیاجائے کہ جب وو قرآن یاک کھول کر بیٹھے تواسے بنة بطے كد مجھے كھى حاسل مور ہائے ۔ اور پئنے سے پنتے بئتے كيد جب وَ صیت ہوجا تا ہے تو بھر کہتا ہے کہ استاذ کیا کرنے گامارے گامار لے۔ تو بیٹ پبیٹ کربچوں کو ڈھیٹ مت کر دیہ ہمارے نیٹنج کے ہاں ماشا ءاللہ سب ین خوب محنت ہے پڑھتے ہیں کوئی مارپٹائی نہیں اور تبجد گذار بھی ہیں اور فجر کی اذ ان ہوتے ہی بیچے اپناسیق سنادیتے ہیں اور نماز بڑھنے کے بعد تھوڑی ی کچھورزش بھی کرتے ہیں ، پھر ناشتہ ہوتا ہےاوراس کے بعد بیج سیقی اور منزل وغيرہ سناتے ہيں۔

حضرت ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقۂ اصلاح
ایک نواب کا پڑنو تالایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کو ہندوستان کے تمام
مدارس میں وافل کیا چونکہ بچے کو گائیاں دینے کی بہت عادت ہے۔ ایک بی
سانس میں سینئلزوں گائیاں دے دیتا ہے ۔ نوابیت کا خناس ہے۔ جب

حضرت کے ہاں لایا گیا تو ایک استاذ نے کہا کہ نالائق تم نے سبق نہیں یاد کیا۔ تو اس نے سینئٹر وں گالیاں دی۔ استاذ کو غصہ تو بہت آیالیکن حضرت نے چونکہ منع کیا تھا کہ مار نانہیں اس لئے ؤیڈاا ٹھا کر پھر واپس رکھ دیا اور غصہ کو لی گیا اور نوراً حضرت کو جا کرشکایت کی ۔حضرت نے فر مایا کہتم ایسا کرو کہ جب گھنٹہ ختم ہوتو ایک گلاس یا نی منگوا کر جتنے بچوں نے قر آن یا ک پڑھا ان سب ہے یانی بروم کرا نا اور اس بے کو پلانا اور بیدوعا کرنا کہ یا اللہ! اس بيح كو كالى كبنے كى عاوت ہے اسے اس كلام ياك كى بركت سے اس كى كالى دینے کی عادت کوچیٹرا دیجئے۔ا گلے روز پھراس نے گالی دی۔ جب گھنٹہ ختم ہوا تو سب بچوں نے یائی ہر دم کیا اور اس کو بیادیا۔ تیسرے دن بھی ایساہی ہوالیکن چوہتے دن جب استاذ نے سبق نہ یاد ہونے پر ڈانٹا تو لڑ کا بالکل خاموش ر ہا،کوئی گالی نبیں دی۔اور پھرایک ہفتہ تک گالی نبیں دی تو اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس ہے یو چھا کہ اب تم گالی کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے کہا کہتم سب لوگ مجھے اپنا تھو کا ہوا یانی ملاتے ہور بتاہیے! نفسیاتی علاج کیمیا ہوا کہاس کی برسول پرانی بیاری ختم ہوگئی۔اگراس کی پڑنگ کی جاتی تو ده یث پین کرتوعا دی ہو چکاتھا کبھی شفاءنہ ہوتی۔

بچول کو بہت مارتے ہیں ، بہت اچھا اور ایک بہترین قتم کا بیت منگوایا کہ جہاں لگ گئی و ہیں کھال اتر گئی ایتو قاری صاحب بہت خوش ہوئے اور جانے کگے تو حضرت نے فر مایا کے تھہر و پوری بات س لو جب تم کو غصہ آئے اور کمی بنیجے کی پٹائی کرے لگوتو پہلے اس کواپی ران یہ مارنا زور ہے تمہاری عمر تمیں سال ہےاورجس بیچے کوتم بیٹتے ہواس بیجارے کی عمر کوئی وی سال کا ہے کوئی پندرہ سال کا ہے اور سوچو کہ جبتم کو اتنی تکلیف ہور ہی ہے تو اس بیجارے بیچے کوکتنی تکیف ہوگی اب جناب گئے اور جب غصر آیا تو پہلے اپنی ران پر مارا تو تھوڑی دمر تک سہلاتے رہے اور پھراس بیچے کو کہا جا نالائق تمہیں کاسبق یاد کر کے آ ۔ پندرہ بیس دن کے بعد لوگوں سے یو چھا کہ بھئی قاری صاحب کا کیا حال ہے تو معلوم ہوا کہ قدری صاحب سی حکیم کے پاس جا کرتیل لے کرآئے ہیں اور دات مجرران کی مالش کرتے ہیں پھر بچوں کو مار ناانہوں نے چھوڑ دیا کہ جبا بنی ران اتنی سوجھ گئی تو بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگالیکن رات کواٹھ کراللہ ہے کڑ گڑ ا کر ما آگنا شروع کر دیا توسب بیچے ماشاء الله ببترين حفاظ ننے لگے۔

فرمایا کہائیک آیت تو یاد کر سکتے ہوروزانہ، کہا کہ حفزت پہتو بہت آ سان ہے ہرروز ایک آبیت یاد کرلی ،فر مایا کہ ایک آبیت روز یاد کرلیا کروحیالیس ون میں حالیس آیات ہوجا نئیں گی اگرآپ پورے حافظ بن گئے تو فیھا اور اگر حافظ نہ ہے اور آپ کا انقال ہو گیا تو انشاءاللہ فرشتے آپ کوقر آن یاد ئرائمیں گے ،اللہ کے دربار میں آپ حافظ قر آن بن کے جائمیں گے چونکہ آب نے اپنی کوشش کرلی ، اپنی محنت کرلی آپ ہے جو پچھ ہوسکتا تھا کرلیا کہ ایک ایک آیت روزانه یاد کرر ہے جی پھرا یک رکوع ہو گیاکسی استاذ کو سنادیا پھرا گلا رکوع شروع کردیا کتنے لوگ ہیں انہوں نے بورا قرآن اس طرح حفظ کرلیا حضرت کے یہاں تو مستقل ہر ایک کو لگاد ہاتھا عجیب عجیب دا تعات وہاں ہیں<u>۔</u>

# تعليم قرآن كاايك انوكھاا نداز

ا ٹک گیا آ گے چل ہی نہیں یار ہا۔ قاری صاحب نے بیخ ماری اوررونے لگے اس بيچے نے ياؤں پکڑ لئے اور معافی مانگنے لگا اور کھنے لگا جی قاری صاحب! ہیں ابھی یا دکر کے آیا۔ قاری صاحب کہنے لگے بیٹا تنہاراقصور نہیں میراقصور ہے،میری کوتا ہی کی مجہ سے تمہیں یا دنہیں ہوا، بین تو اپنے اللہ سے فریاد کرر ہاہوں کہ اس بیجے کومیری نحوست کی وجہ ہے سبق یادنہیں ہوا۔ وہ بچہ کہنے لگا میں ابھی یا دکر کے یا کئے منٹ میں سنادیتا ہوں اور معنوم ہوا کہ وہ قاری صاحب رات مجرر و تے رہتے ہیں کہمیری نحوست کی وجہ ہے بچول کو قر آن یادنہیں ہوتا ، یا نج منٹ کے بعد وہ بھےآ یا اور جناب اس نے سادیا۔ اب قاری صاحب نے اس کوائیک ٹافی دی۔ایک بیچے کو جب اس قدر محبت ے پڑھایا جاتا ہے تو وہ بچہ جب اپنے گھر جاتا ہے اور بچوں کو بھی تھینج کرلاتا ہے۔اب ایک بیچ کو مدر ہے میں لاتے ہیں اور تیر بچوں کو اسکول میں داخل ئراتے ہیں ادروہ چھنے آ کر ہلاتے ہیں کہ آج ہم کواسکول ہیں بیانعام ملا، بیٹانی ملی وغیرہ اور بیہ بچہ جب مدر سے سے گھر جا تا ہے اوراس سے یو حیصا جاتا ہے تو وہ قمیص اٹھا کراینے مارے نشا نات دکھا کر کہتا ہے کہ مجھے پیہ ملا ہے۔ بچوں کوشفقت سے پڑھا نا جاہتے تا کہلوگ وین کی طرف آئیمی دین

تعلیم قرآن میں شانِ رحمت غالب ہونی جا ہے ایک قصائی کری کوؤنج کرنے کے لئے لے جارہا تھااوروہ کمری ایک قصائی کری کوؤنج کرنے کے لئے لیے جارہا تھااوروہ کمری Restlyroublooks wordpress com

`mid the contract of the contr زورزورے چلار بی تھی۔ ایک بچ مسجد کے پاس چیکا بیٹھا تھا، جب وہ قصائی اس بیجے کے قریب سے گذرا تو اس بیجے نے پوچھا کہ بکری اتنا کیوں چلار ای ہے۔قصائی نے کہا کہ میں اس کو ذیح کرنے کے لئے لیے جار ہاہوں۔اس بچے نے کہا تو پھراتنا کیوں چلار ہی ہے؟ میں نے سمجھا شایدقاری صاحب کے پاس لے جارے ہو۔ لینی بیجے کے نزویک وزی کرنا یہ بھی کم مزاہے بنسبت قاری صاحب کے باس لے جانے کے البذابچوں کو شفقت ومحبت سے پڑھانا جا ہے تو بیج جا کراسکولوں سے اور بچوں کو لے کر آئیں گے کہ دیکھو! ہارے قاری صاحب کتنی شفقت ومحبت سے پڑھتے ہیں۔سب بیجے حافظ قرآن ہورہے ہیں لیکن قراء کرام کی چونکہ ان کے اسا تذہ نے پٹائی کی ہوتی ہے اس کفارے کو اوا کرنے کے لئے وہ بچوں کی پٹائی کرتے ہیں۔اگر خلطی ایک کی آتی ہے تو اس کونیس مارتے بلکہ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں اور تمام بچوں کی پٹائی کرتے ہیں۔ان کا بٹائی كرنے كا قاعدہ بى بهى ہے۔ وہ يج جنہوں نے سبق ياد كرنيا ہوان كونہيں مارنا جائے ، بظلم ہے۔ ہمارے شیخ کے ہاں اساتذہ کی تربیت کا خصوصی اہتمام تھا۔ مہینے میں ایک مرتبہ جعہ کے دن مبح سے شام تک اساتذہ کی تربیت کی جاتی تھی ،ان کو مجھایا جاتا تھا کہ س طرح پڑھانا ہے؟ بیاللہ تعالی کا کلام ہے، احم الحاکمین کا کلام ہے، آپ سوچو کہ جب بإدشاہ ونت كسى كو ا ہے خطوط لکھنے کے لئے اپنامقرب بنالیتا ہے تووہ کیے لکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ MANAGEM PARTING THE PARTIES AND THE PARTIES AN

الحمد للدميرے اوپر شفقت غالب رہتی ہے۔ ہمارے پہال جتنے ييج إلى سب كالمجصى م كركون آسوده حال بي؟ كون غريب ب؟ ان كو بلا کے بھی کپڑے مجمی ٹونی لینٹی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے بیمال طلبہ کوملتی رہتی ے۔ قربانی کے بائے گھر میں کھائے تو خیال آیا کہ طلب کو بھی کھلانا جا ہے تو ا تھے روز الحمد نشد سب طلبہ کے لئے بائے کیے۔ اور اگر نہاری کھائی تو میں نے کہا طلبہ کے لئے نہاری مکنی جائے۔ ہارے رئیس بھائی کہنے لگے کہ سات ہزاررویے کا تواس میں صرف مسالہ جات کا خرج آئے گا۔ میں نے كبابيلوسات بزاررديه إيك طالب علم اين مال باپ كوجهوز كر كمر باركو جھوڑ کر مدر سے میں آیا ہے ہم ذائقے دار کھا تیں ادر طلبہ کومعمولی کھلا تیں۔ جاری والدہ کا بھی بہی حال تھا کہ جب میں بھی گھر مچھلی لے کرآتا تو فر ماتی تھیں کداس دفت تک گھر میں مجھلی نہیں کیے گی جب تک کہ طلبہ کے لئے بھی نہیں لا ؤے ۔ پھر دوبارہ جا کر طلبہ کے لئے بھی مجھلی لے کرآ تااور پہلے ان ك لئے بكتى تب جائے گھر مجھلى بكتى تھى ۔اس وقت تو طلب كم تھے جب ان BESTUDIUSTOKS WORDINGS DOM

### verbriotherischehelische in der bei der bei der bereitete der bescheide der bescheide der bescheide der besche

کے لئے کیک جاتی تھی تب والدہ کہتی تھی کہا ہے گھر میں بھی ایکاؤ۔ جب تک مہتم طلبہ کواییے بچوں کی طرح نہیں سمجھے گا اس کوچین حاصل نہیں ہوسکتا ۔ الحمدللہ! ہمارے یہاں ہے کوئی بیجہ مار کے خوف سے تعلیم چھوڑ کر آج تک

نہیں بھا گا یمجت دشفقت کا غلبہ دنا چاہئے۔ حضورصلی اللہ علیہ دسلم کاخلق عظیم

آ ب صلی الله علیه وسلم سارے جہاں کے لئے رحمت بنا کے بیسیج سيَّحَ \_ آپ صلى الله عليه وسلم كى مجلس ميں ايك مخص آيا \_ آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فر مایا کہ میخش جوساسنے سے آر ہاہے بیا بی قوم کا بدترین مخص ہے۔صحابہ کرام نے اس کی طرف دیکھااور و مخص جب قریب آیا تو آپ صلی الله علیه وسلم اس سے لئے کھڑے ہوئے اور اس کے لئے چادر بچھوائی اوراس کا اکرام کیا اور جب وہ چلا گیا تو صحابہ کرام کو بزاتیجب ہوا اور بوجھا کہ بارسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا کہ میخص اپنی قوم کا بدترین مخص ہے تو آپ نے اس کا اکرام کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان د کیھئے فرمایا کہ بیتو میں نے اس کے اخلاق بیان کئے تھے کہ وہ اپنی قوم کا بدترین مخص ہادر میں اس کی وجہ سے اپنے اخلاق کیوں خراب کروں۔ •

النماس، قبال: حمدتمنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر حدثه عروة بن النزييس: أن حيائشة أعبرته: أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: =

<sup>💵</sup> أخسرجه البخماري في صحيحه برقم (٢١٣١) في ياب المداراة مع

### کرونا الطراحات المارات المراجعات المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المرا محبت المل الله حصول تفوى كاذر لعبه ہے

تو میں بیان کرد ہاتھا کہ یک اللہ تعالی نے بغیر کسی استحقاق کے بغیر المدند ہم سب اس میں شامل ہیں اللہ تعالی نے بغیر کسی استحقاق کے بغیر مانظے ، ہم نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ ہم کو ایمان عطافر ماہئے ، ہم نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ ہم کو ایمان عطافر ماہئے ، ہمیں مسلمان گھرانے میں بیدا سیجئے ۔ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے ایمان کی دولت عطافر مائی ۔ آ گے فر مایا اتھ فو وا اللّه تقوی افتیار کرو۔ تقوی کی میت ایمان کی دولت عطافر مائی ۔ آ گے فر مایا اتھا فی اللّه فیس عن اللّه وی نفس کو نفس کو نفس کو نفس کو بیا الله کی صحبت اٹھانے نفسانی خواہشات سے روکنا۔ یہ چیز آیک مدت اٹل اللہ کی صحبت اٹھانے کے بعد حاصل ہوتی ہے ۔ ورنہ جہاں تنہائی ہوئی کمرے ہیں کوئی جھوٹا بچہ

=الذنوا إله افيشس ابن العشيرة، أو ينس أحو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت الله: ينا وصول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول، فقال: أي عائشة! إن شر الناس منزلة عند الله من تركه، أو ودعه الناس القاء فحشه

وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (٦٧٦١) في باب مداراة من يتقى قبحشه، وأبو داود في سنه برقم (٤٧٩٣) في باب في حسن العشرة، والترمذي في مسئمه برقم (١٩٩٦) في باب في حسن العشرة، والترمذي في سئمة برقم (١٩٩٦) في باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض، وأحمد في مسئمه برقم (٢٤١٥٧)، و البغقي في سئة الكبرى حرقم (٢٦١٨٢)، و في شعب الإيمان برقم (٧٧٤٧)، والبغوي في شرح السنة حرقم (٣٧٤٧)، وإسحاق بن راهويه في مسمه برقم (٨٣٢)، والحميدي في مسئمة برقم (٨٣٢)، والحميدي في

### Antopining and a second second

آگیا تو شیطان فوراً وہاں بی جا جاتا ہے اور آیک منٹ میں اس کونگ ہزید بنا

دیتا ہے۔ تقوئی بہت مجاہدات کے بعد اہل اللہ کی صحبت میں آنے جانے

ے حاصل ہوتا ہے پھراگراس ہے بدنگائی ہوجاتی ہے ذرا نگاہ اٹھتی ہے تو
فوراً سوچنا ہے کہ یہ میری ماں سے بھی محترم ہے ، میری بہن سے زیادہ محترم
ہے ، میری بیٹی سے زیادہ محترم ہے۔ استے میں شیطان بھاگ جاتا ہے کہ
میں تو اس کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کررہا تھا یہ تو اور زیادہ اللہ کے قریب
ہوگیا نگاہ جھکا کراس نے جب بین دفعہ اُسْ تَدْخِیفِرُ اللّٰهُ اَسْ اَسْ فَغِورُ اللّٰهُ اَسْ اَلْهُ فَور اَیادہ مقرب باللہ ہوگیا ، ویکھا تقی رہنا آسان ہوگیا
کرنہیں کین تقوی ملے گا کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عند ہے مردی ہے
کہ میں کین تقویٰ ملے گا کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عند ہے مردی ہوگیا۔

﴿ إِلَّكُلَّ شَيْءٍ مَعْدِدٌ وَمَعْدِدُ النَّقُونِى قُلُوبُ الْعَادِ فِيْنَ ﴾ • 

ہرشے اپنے مرکز سے لتی ہے۔ سونا سونے کی کان سے سلے گاکوکلہ
کو کلے کی کان ہے سلے گا۔ بٹرول بٹرول کے مرکز سے سلے گاتو تقویٰ کا

العبراني في معجمه الكبير برقم (١٣٠٠) قال: حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم العولاني، حدثنا محمد بن وحاء السختياني، حدثنا منه بن عشمان، حدثني عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن النقوى قلوب العارفين. وأحرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (٤٣٣٠).

Southerford and the following مرکز عارفین کے قلوب ہیں ، ان کے قلوب سے تقویل کی دولت حاصل ہوگی ۔صحابہ کرام کو جو پچھ بھی حاصل ہواوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل ہوا ۔اس زمانے میں بخاری شریف ، ترمذی شریف، ابو داؤد ، ابن ماجدان کتابوں کا تو وجود ہی نہیں تھالیکن سارے محدثین مل کرکسی اونی صحابی کے مرتبہ یونہیں بہنچ سکتے ۔ کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام بیٹھے،آپ کی نظرمبارک ان پریڑی ،ایک سکینٹر میں فرش ہے عرش پر پہنچ گئے ،اللہ تعالیٰ نے اپنی آغوش رحمت میں ان کواٹھا ليا، اپنی دوستی اور دلایت کاسب ہے او نیامقام عطافر مایاد کضبی اللّٰهُ عَنْهُمْر وَ وَصَٰوْا عَنْهُ ۗ الله ان صراضى بوكيا ورده الله صراضى بوكتے\_ صحاببه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كي شان رفعت بنائيئة ! جوزُ تبه صحابه كرام كو ملافقا وه مرتبه قيامت تك كسي كول سكتا ہے؟ ہر جمعہ میں بیر پڑھا جارہاہے اور قیامت تک پڑھا جا تارہے گااللّٰہَ اَللّٰہُ فِي أَصِّهَ حَابِي ٢٠ لِعِنْ إِنَّقِ اللَّهَ إِنَّقِ اللَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَارِواللهِ عَارُوا

🗨 البينة: ۸

اخرجه الترمذي في سنه يرقم (٣٨٦٦) في باب (بلا ترجمة) قال: حدثنا محمد بن يحي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا عبيدة بن أبي رائطة، عن عد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتعلوهم غرضاً من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى=

کے اور سے میں زبان کھولتے ہیں ان کی زبان اس قابل ہے کہ اس کو تا گئی۔

میر ہے صحابہ کے متعلق اپنی زبان مت کھولنا۔ وہ ملعون لوگ ہیں جو صحابہ کرام

کے بار ہے میں زبان کھولتے ہیں ان کی زبان اس قابل ہے کہ اس کوٹا نگ دیا جائے اور جوان پر قلم اٹھاتے ہیں ان کی مثال بھٹلیوں کی ہے ہوئی بھٹلی ،

معدار جو یا خاندا ٹھانے والا ہے وہ اگر کسی شہزاو ہے کے بارے میں پچھ کیے جعدار جو یا خاندا ٹھا تا ہم تہماری تو لوگ کیا کہیں گئے گئے تو بھٹلی ہے ، جعدار ہے تیرا کام تو یا خاندا ٹھا تا ہم تہماری کیا مجال ہے کہ تو ایک شہزاد ہے و برا کے :

﴿ اَلْكُ اَلَكُ اللّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَخِذُوْهُمْ غَرَصًا مَنْ بَعَدِيْ
فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغُضِيْ أَبْغَضَهُمْ كَ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهِمْ أَبُغُضُهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

🗨 انظر التخريج السابق

<sup>=</sup>الله، ومن آذي الله فيوشك أن بأخذه. قال أبو عبسي: هذا حديث غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وأخرجه أحدث في مسئله برقم (٢٠٥٦، ٢٠٥٩)، وابن حبان في صحيحه سرقم (٧٢٥٦)، والبغوي في شرح السنة برقم (٢٨٦٠)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٢٤٦٤)، والروياني في مسئله برقم (٩٠٠)، وابن هساكر في معجم شيوخه برقم (٧٣).

ایک روایت میں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: اَصْحَابِی کَالنَّهُومِ فَبِأَیّهِهُ اقْتَدَیْتُهْ اهْتَدَیْتُهُو اهْتَدَیْتُهُو میرے صحابہ مثل ستاروں کے میں جس کی اقتداء کرلو گے نجات یا جاؤگے۔

ان يرمبرلكي مولى بررضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُهُ عَنْهُمْ الله ان سے راحتی ہوگی اور وہ اللہ ہے راحتی ہو مجھے ۔ اب اگر دنیا بھر کے شیاطین صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں ایسافخص ملعون ہے، ضبیث ہے،مردود ہے، بیمردود بیت کی علامت ہے۔ساری ونیا کےعلاءمحدثین و مفسرین اور تابعین سب کوایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ا یک اد ٹی صحافی جس کو پرڈھنا لکھنا بھی نہ آتا ہوتو اس کا بلزا جھک جائے گا۔ کیونکہ آ فتاب رسالت کواس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آ فتاب نبوت نے اپنی نگاہ مبارک ہے اس کود یکھا ہے۔ اور سحالی کا دیکھنا بھی ضروری نہیں ، حضرت عبدالتدبن ام مكتوم رضي الله عنه نابينا صحابي متصصرف آب صلى الله علیہ وسلم کی نظرمبارک ہے ان کو صحابیت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔اس ز مانے میں حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری است کے لئے ان سے دعا کرانالیکن

<sup>🕕</sup> تقدم تحريحه في صـ ٩٨

<sup>🕡</sup> البينة: ٨

مجود المواد الم

## اہل اللہ کا وجود قیامت تک رہے گا

جب الله تعالى حكم درر بين و كُونُوْ ا مَعَ الصَّادِقِيْنَ اللَّ الله كي صحبت اختيار كروتو قيامت تك الله تعالىٰ اينة متقى بندول كوباقي ركھيں گے جومتیع سنت ہوں گے، ہر ہرحمل ان کاسنت کےمطابق ہوگا۔ بیدال اللہ، الله كانام لينے والے جس دن روئے زمین پرنہیں ہوں گے تو قیامت آ جائے گی۔خواجہ عزیز انسن مجذوب رحمۃ الله علیہ کتنی دور سے سفر کر کے تھا نہ بھون آئے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت خطوط کے جوابات لکن رہے تھے اور پچھ دریر د سکھنے کے بعد واپس ہوئے ۔مفتی اعظم پاکستان مفتی محمشفین صاحب رحمة الله علیہ نے فوراً کہا کہ خواجہ صاحب! آپ اتنی دور ے آئے ہو حضرت سے ملاقات تو کرلو، فرمایا کہ میں سرکاری ملازم ہوں جھے وقت پر پہنچنا ہے ، جس کوراضی کرنے کے لئے آیا تھا اس نے آسان ے دیکھ لیا۔ اور جو بچھے ماصل کرنا تھا وہ میں نے اپنی آئکھوں سے عاصل كرايا- پيرييم معرعه برها

آتکھوں کی تم نے بی نہیں آتکھوں سے تم نے بی نہیں صحابہ کرام نے آتکھوں سے پیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ خینٹ واٹے خکر نے نے بعث کہ اٹے آئیدیت ، Best Urdu Books. wordpress.com

بِ النَّحَقِيْقِ أَبُوْ بَكُرِ الصَّدِّيْقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبُوت كے بعدسب ے اونچامرتبہ اللّٰہ تعالیٰ نے ابو بکرصد بی کوعطا فرمایا حالا تکہ ان ہے سب ہے کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ہتاہیۓ احدیث کی روایات کم کیکن مقام و مرتبہ سب سے ادنجا۔ کیونکہ صحبت سب سے زیادہ اٹھائی تھی رحضرت ابو ہریرہ سے یانچ ہزار تین سو چونہتر روایتیں نقل کیا جاتی ہیں ۔ دین مختلف راویوں سے پھیلا ہے ۔ نیکن مرتبرسب سے اونچا حضرت ابو بکرصدیق کوعطا فر مایا کیونکہ صحبت سب سے زیادہ اٹھائی تھی ۔ آج جولوگ الل اللہ کی صحبت میں زیادہ آنا جانار کھتے ہیں ان ہے زیادہ فیض ہوتا ہے۔ مدارس سے فارغ ہوکر عالم منزل تو ہوجا کیں گئے تگر بالغ منزل نہیں بن سکتے بالغ منزل جب ہوں گے جب کس سیح اللہ والے کی صحبت اختیار کریں گے۔اللہ تعالیٰ تو قادرمطلق ہیںاگر جاہتے تو ہرگھر میں قرآن نازل فر مادیتے ٹیکن سنۃ اللہ یہ نہیں ہے۔آ سانی کتب جار ہیں توریت ، انجیل ، زبور اور قر آن کریم کیکن انبیاء کرام ایک لاکھ چوہیں ہزار کم وہیش تشریف لائے معلوم ہوا کہ کتاب الله جب سجھ میں آئے گی جب رجال الله سمجھانے والے ہوں گے۔ اگر رجال الله نه ہوتے تو ہر مخص اپنے مطلب کامعنیٰ نکال کر اس پے مل کرتا۔ ا یک و یہاتی تفاقر آن یا ک کا تر جمہ غلط کیا کرتا تھا، جہاں میمنوں کا مجمع ہوتا تفاتو كها تفاكرد يموميمنوا قرآن ياك ميس بك فأصحاب المميمنة مَا أَصْبَحَابُ الْمَدْمَنَةِ [الواقعة: ٨] الريميريميمنو! كمال موتم لوك؟ اب جناب سب ميمن بهت خوش هوت اورخوب مال ديت - ايك گفته مين ايك كروژروپيد جمع هوجا تا تقا- بنايج! قرآن پاك كاندر قحريف كردى -مناقب حضرت ابو هرميره رضي الله تعالى عنه هن أبني هُ رَيْسَ- ةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿عَنْ أَبِي هُ رَيْرَ قَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ﴾

اس صدیت پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رقمی اللہ عنہ ہیں جن سے پانچ ہزار تین سو چونہتر روابیتی نقل کی جاتی ہیں۔ اس اگر مختلف راو بول سے لی جا کیں تو ایک لاکھ سے زائد بن جاتی ہیں گویا سب سے زیادہ احادیث ان بی سے روایت کی جاتی ہیں۔ بہت بڑے محدث وفقیہ اور زاہدو

أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٧٠٥) في باب كراهية الكلب و البحرش في السفره قال: وحدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة و ابن حجره قالوا: حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة و ابن حجره قالوا: حدثنا إسماعيل - يعتون ابن جعفر - عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: الحرس مزامير الشيطان\_ (و في رواية مزمار الشيطان).

وأخرجه أحمد في مسنده برقم (۸۷۲۸ ، ۸۷۲۹)، والنسائي في سننه الكبرى برقم (۸۷۲۱)، وأبو يعلى في مسنده برقم (۲۵۱۹)، والبيهثي في سننه الكبرى برقم (۲۲۵ ، ۱)، وأبو داو دفي سننه برقم (۲۵۵۸)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (۲۵۵۱)، وابن حيان في صحيحه برقم (۲۷۶)، والحاكم في المستدرك برقم (۲۲۲۹).

کسما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢ /٦٣٧): مسنده: خمسة آلاف واللاث ماتة وأربعة وسبعون حديثاً. عابد ،ساری خصوصیات اللہ نے ان کوعطافر مالی ۔ قبیلیهٔ دوس ہے تعلق تھا۔ یمن کے رہنے والے تھے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو الیمانی الدوی لکھا ہے ۔ 🗨 سن سات ججری میں جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی علامات اور اطلاعات ان کوملیں تو اسلام قبول کرنے کے لئے اینے ایک خادم کو لے کروہاں ہے روانہ ہوئے ۔ 🗗 مدینہ منورہ پہنچے خادم راستے میں ان سے بچھڑ گیا بہت ہریشان ہوئے ۔ کیکن جب مدینہ <u>بہنچ</u>تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں ہیں بلکہ خیبرتشریف لے جا کیکے میں اور جنگ خیبرشروع ہور ہی ہےتو فورا وہاں پہنچاتو دیکھا کہ جو خادم ان ہے بچھڑ گیا تھا وہ بہلے ہی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیضا ہوا ہے اور وہ ان ہے پہلے ہی اسلام قبول کر چکا ہے ۔ 🍎 اب حضرت ابو ہر رہے ؓ

قبال المخارى في تاريخه الكبير برقم الترجمة (١٩٣٨): عبد شمس
 أبو هريرة الدوسي البسائي وضل الله عنه نزل المدينة

کسا قال الشهني في سير أعلام التبلاء (۲ /۹۹۰): وا سا ها حر کان معه مملوك له، فهرب منه.

وقال الذهبي في موضع آخر (٢٢/٢): إسماعيل بن أبي خاند، عن فيس، عن أبي عربرة قان: لما تدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: با ليلة من طوله، وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجت، قال: وأبق لي علام، قلما قدمت وبديعت، إذ طلع العلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا علامك با أبا عربرة؟ قلت: هو حرالوجه الله فأعتقته.

و ہاں پہنچ کراسلام قبول کرتے ہیں ان کانام زمانۂ جاہلیت میں عبدتمس تھا سورج کا بندہ کیکن اسلام لانے کے بعدان کا نام علامہ می الدین زکریا نووی رحمه الله نے پینینس اقوال ہے عبد الرحمٰن ثابت کیا ہے۔ 🇨 حضرت عبید الله بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آ پ کا نام ابو ہر رہے ہ كييمشهور ہوا؟ تو فرمايا كدميں نے چونكه بحرياں يال ركھي تعيس بكرياں چرانا میرا مشغلہ تھااورمشغلے کےطور پر میں نے ایک بلی کا بچے بھی اینے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ دن کواییے ساتھ رکھتا تھا اور رات کو درخت کے او پر بٹھا ویتا تھا۔ میں بکریاں چرار ہاتھااور وہ بلی کا بحیر میں نے اپنی آستین میں جصیار کھا تھا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی آستینیں چوڑی ہوا کرتی تھی ۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم كادهرك يزى تويوجهاما الله عليه وسلم كي نظرمبارك يزى تويوجهاما هاذا فِنَى شُكُمُكَ ؟ يتمهارى آستين من كياب؟ انهول في عرض كياهِوَة يَا 

صفال الشووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٨٦١/) : أبو هريرة رضى الله عنه اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً جداً قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: لم يختلف في اسم أحد في الحاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف فيه و وذكر ابن عبد البر أيضاً أنه اختلف فيه على عشرين تولاً، وذكر غيره نحو ثلاثين فولاً، واختلف العلماء في الأصح منها، والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه المبخاري وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صحر\_

وسلم كى زبان مبارك سے اى وقت بەلفظ لكلايكا أبَّا هُوَيْرَة، 🗣 هُرَيْرَة اسم تصغیر ہے جوڑ ا کی ، یعنی بلی سے چھوٹے سے بیچے سے باب، آب صلی اللہ عليه وسلم كي زبان مبارك سي تكلنا تفاكه عُلِبَستِ الْكُنُلِيَّةُ كَعَمَا لَا السَّمَرُ لَهُ کنیت ایسی غالب آعمی که آج لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے اور بیسلسلہ تیامت تک چل رہاہے کہ اللہ والول کی زبان سے جولفظ نکل جاتا ہے وہی غالب ہوجا تا ہےاور بہت ہےان کا نام بھی نہیں جانتے۔ جیسے ہمارے میر صاحب ہیں،میرصاحب کا نام تو بس میرصاحب بی جائے ہیں۔اصل نام ہے کوئی والف نہیں ہے۔ چونکہ والدصاحب نے اپنے اشعار میں ان کومیر کے نام سے خطاب کیا ہے اپس میرصاحب ہی کے نام سے مشہور ہیں اور اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔

سب سے زیادہ صدیت پاک یادہ ونے کی وجہ کیاتھی؟ و کے سسانَ یَسلُوْدُ مَعَ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَیْثُ دَارَیہ بُی کریم صلی

الحرجة الترمذي في ستنة برقم (٢٨٤٠) في باب مناقب لأبي هريرة رصي البله عنه، قال: حدثنا أحمد بن سعيد المرابطيء حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أسامة بمن زيمد على عبد الله بن رافع قال: قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أسامة بمن زيمد على عبد الله بن رافع قال: قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تنفرق مني؟ قلت: بلي والله إني لأهابك، قال: كنت أرعى غنم أهلي فكانت لي هريرة صغيرة، قكنت أضعها بالليل في شمعرة، فإذا كان التهار ذهبت بها معي، قلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. قال: هذا حديث حسن عربب.

و أخرجه أبو تعيم في معرفة الصحابة يرقم (٤٢٣٣)\_.

الله عليه وسلم كے ساتھ ہروقت چيكے رہتے تھے، جہاں صحابہ كرام حضور اكرم صلی الله علیه دسلم کود کیھتے تھے یفین کر لیتے تھے کہ یہیں پر ابو ہر پر ہمجی موجود ہیں اور جہاں حضرت ابو ہر رہے کو دیکھ <u>لیتے تھے</u>تو یقین کر <u>لیتے تھے</u> کہ یہیں قریب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ ان کا حافظہ پہلے بہت کمز ورتھا،ان کوحدیث یا ذہیں ہوتی تھی ۔انہوں نے جا کرشکایت کی پَسا رَسُوْلَ اللَّهِ أَمْمَعُ أَشْيَّاءَ كَثِيْرَةً آبِ سيبتى احاديث ستنابون فَلَا أَحْهِ فَهُ ظُهُ بِنَّ لَيكِن مجھے يا زنيس ہوتيں۔آپ صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك ہے كيا أكلا أبسسط ردّ آنك كرائي جاوركو پھيلاؤ وحضرت ابو برريه رضي الله عنفرمات بين كه فَبَسَطْتُ ردّ آئِلَي مِن في إين حاور بهيلاني فَحَدَّتَ حَدِينَا كَثِيرَةً الله كابعدا بسلى الله عليه وسلم ن بہت ساری احادیث بیان فرما کیں فسما نسینٹ بَعْدَ وَلِكَ اس كے بعد پھر میں کوئی حدیث نہیں بھولا ، جو مدیث من لیاسی وفت یا دہوگئ ۔ 🗨 کمپیوٹر تو آج ایجاد ہوا ہے کہ کروڑ دل تھم کے پروگرام اس میں محفوظ ہوجاتے ہیں ادر دہ مخلوق کا بنایا ہوا ہے د ماغ تو خالق کا پیدا کیا ہوا ہے

الحرجة الترمذي في سننه برقم (٣٨٣٥) في باب منافب لأبي هريرة رضي الله عنه، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثني، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا ابس أبسي ذئي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا ابسن أبسي ذئي، قلب، عن سنعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قلب: يا رسول الله! أسمع أشياء فلا أحفظها، قال: ابسط ردائك، فبسطت فحدث حديثا كثيراً فما نسبت شيئاً حدثتي بدر قال: هذا حديث حسن صحيح

# کا استعال اگر صحیح ہوتو اس کے اندر بہت کھے آسکتا ہے۔ ابھی سوسال پہلے علامہ انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اندر گئے ایک نایاب کتاب تقریباً دوسوساٹھ یا دوسوستر صفحات پر مشتمل اور اس کو باہر لے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی آپ نے وہاں جاکراس کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے اجازت بھی نہیں تھی آپ نے وہاں جاکراس کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے حافظہ اللہ تعالی نے ان کو عطافر ما یا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وَ سَکِسانَ رَاغِباً فِي الْعِلْمِ وَرَاغِيًا فِي شَوِّ بَطَنِهِ كَعْمُ كَثِرَيشِ شَهِ\_اور پِيتِ کی رونیوں پر پڑے ہوئے تھے۔ کسی میحانی نے کچھ دے دیا کھا لیا ورنہ اصحاب صفہ کے چیوترے پر پڑے ہوئے ہیں اورا حاویث یا دکررہے ہیں اور دوسروں کوسنارہے ہیں اور حدیث کو پھیلا رہے ہیں۔مروان بن حکم امیر مدينه كوايك مرتبه خيال گذرا كه حضرت ابو هريره اتى زياده حديث بيان کرتے ہیں کیاواقعی ان کو یاد ہے یا ایسے ہی سناتے رہتے ہیں۔ چنانچہ بطور امتحان آپ کوطلب کیا آپ تشریف کے سے تو مردان بن تھم نے جادر لگوا کرتین کا تب پیچیے بٹھا دئے اور حضرت ابو ہر رہ وھی اللہ عنہ سے عرض كياكه آب بجماه اديث مباركه جمع بحي سناد يجئے - عاشق كوكيا حاب بس بشاره حاہبے وہ تو بس اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی سننے والا ہوتو میں سناؤں۔ چنانچہ آپ نے شروع کردیا اور گھنٹوں احادیث سناتے رہے اور ALTONOMY TO THE SECOND OF THE

آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے بیٹھے کا تب سب کبھر ہے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے بعد مجلس برخاست ہوئی۔ حیمہاہ گذرنے کے بعد دو ہارہ پھر مردان بن حکم نے آپ کوطلب کیا۔ آپ تشریف لے گئے۔ یو چھا کہ اے ابو ہر یرہ اوہ ا حادیث جو حیر ماہ تبل آ پ نے سنائی تھیں اس میں ہے کوئی ایک دو حدیث یاد ہے؟ تو فرمایٰ کہ کیاای تر تیب سے سنادوں جیسے پہلے سا کی تھیں یا تر تیب میں فرق کردوں؟ تو مروان بن تکم نے یو چھا کہ کیا ای تر تیب ہے آپ سنا کتے ہیں؟ فر مایا کہ ہاں انشاء اللہ تعالیٰ کا تب پھر ہیجھے بیٹھ گئے۔ ودگھنٹوں اعادیث سناتے رہے یہاں تک کہ جتنی احادیث سنائی تھیں پوری کی پوری دوبارہ سنادیں۔مروان بن تھم نے کا تبین کوبلوایا اور یو چھا کہ بٹاؤ! کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ کہیں ذرابرابر فرق نہیں ، نہ تر تیب میں ، نہ ز بریز بر میں ، کہیں فرق نہیں محبوب کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی جب آپ نے دعاد ے دی تو کمپیوٹر تو آج ایجاد ہوا ہے اور د ماغ تو اللہ نے بيدا كيا ہے ۔حضرت ابو ہريرہ رضي الله عنه خود بھي پچھ عرصه امير المومنين رہے 🗨 لیکن طبعاً چونکہ مزاج میں مزاح بہت زیادہ تھا۔ابنا کام خود کرتے يتفيكسي خادم سينهيس ليلته يتضه جنگل جاكرانيك من لكثريال كاث كر يورا تمثر

<sup>■</sup> كما في سير أعلام النبلاء (٢ /٤١٤): كمان مروان ربما استخلف أبا 
هريرة عملي المدينة، فيركب حماراً ببرذعة، وفي رأسه خلية من فيف، فيسير، فيلقي 
الرجل فيقول: الصريق! قد جنه الأمير...

كما مي سير أعلام النبلاء (٢ /٤ /١١): عمرو بن الحارث عن يزيد بن
 زيباد النقر ظي، حدثتني ثعلبة بن أبي مالك القرظي، قال: أقبل أبو هريرة في السوق
 يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة لمروان، فقال: أوسع الطريق للأمير...

کان أبو هريرة أبيض، لبناً، لحبته حمراء . کان أبو هريرة أبيض، لبناً، لحبته حمراء .

ئِين رور بابهول وَ للكِينَ أَبْكِي عَلَى صَعْفِ سَفَرٍ وَقِلَّهِ زَادٍ مِنْ الْوِ اس کئے رور ہاہوں کہ میرا طویل سفر شروع ہونے والا ہے اور میرے ہاس زادراد کچھٹیں ہے۔میرے پاس اعمال کی کی ہے۔ 🇨 سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والےسب سے بڑے محدث ان کی بیش ن ہے۔ پھر أَسَان كَى طرف جِبره النهايا وربيدها يرض اللَّهُمَّر إنَّى أَحِبُّ لِقَالَكَ ال الله! مين آي كي ملاقات كامشاق بون فَأَحْدِبُ لِقَائِلِي آپ بھى ميرى ملاقات کو پیند فرما کیجئے ۔ یہ کہتے ہوئے اور کلمہ بڑھتے ہوئے ونیا ہے تشریف لے گئے۔ 🛈 دیکھئے!صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے صحبت يافته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ كَامِرْكُلُ مِولَى سِلْكِن هِرِ آخرت ہور ہاہےتو زار وقطار رور ہے ہیں کہ میرے یاس اعمال کی تمی ہے۔آٹ تا سے کیفیت ہم اوگوں میں کہاں ہوتی ہے؟ کیچینیں بائے و نیا بائے دنیا بس کار حپھوٹ رہی ہے، بنگلہ چھوٹ رہاہے،سارا د ماغ اسی کی طرف لگار ہتاہےا در

AND THE SESTEMBER OF SAVE TO A DESCRIPTION OF THE SAVE TO A DESCRIPTION OF

<sup>➡</sup> كما في سبر أعلام البلاء (٢/٥/٢): ابن المبارك عن وهيب بن البورد، عن سلم بن بشير أن أبا هريرة بكي في مرضه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنيا كم هذه، والكن على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود، ومهبطه على جنة أو نار، قلا أدري أيهما يؤ حذ بي؟...

كما في سير أعلام النبلاء (٦٢٥/٢): مالك عن المقبري، فال: دخل مروان على أبي هريرة فقال: اللهم إني أحب لقاء ك، فأحب لقاني و قال: فما بلغ مروان أصحاب الفظا حتى مات.

اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل

ا تو حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں جناب تبی کریم صلی اللہ عليه وَكُمْ فِي السَّاهِ فَرِمَا يَاكِهِ ٱلْسَجَسِوَسُ مَوْاحِيْسُ الشُّيْطَانِ 🗨 مُحْنَثُ شیطان کی بانسری ہے۔آپ دیکھئے کہ دنیا کے اندر جتنے ندا ہب جی اسلام کو تجھوڑ کران کا غداہر وقت سوتار بتنا ہے اور و آھنٹی بجا بجا کر جگاتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں دیکھا ہوگافتح سوہرے بینڈے آناہےاورمندر کا گھنڈٹن ٹن ٹن ہجانا شروع کردیتا ہے۔معلوم ہوا کہ وہ آ کراینے خداکو گھنٹہ بجابجا کر جگاتے رہتے ہیں کہا ٹھ جاری بھی من بھنگ ٹی کرمونار ہتا ہے۔عیسا ئیوں کو و مکھالو ان کے بال چرٹ میں یا دری آتا ہے آئے ہی گفتہ ہجا تا ہے تو میسائی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہاب خدا جاگ گیا ہے جو کچھ و نگنے ہے ما نگ لو۔اس طرح سکھوں کے ہاں بھی گھنٹہ بجایا جاتا ہے تو پھر بھگوان بیدار ہوتا ہے۔ یمبودیوں کے باب سے جاؤان کے مال بھی یہی سٹم ہے۔ایک ہمارامولی ہے کہ جب حابروان ہے اپنی حاجت پیش کردو ۔ سوتے وقت نیند کی حالت میں کروٹ بدلتے ہوئے اس وقت اگراستغفار منہ سے نکل جائے تو عنداللہ

windship in the property of th وہ بھی رائےگال نہیں جاتا۔ چوہیں گھنٹے جاری فریاد سن رہا ہے۔اسلام کی حقانیت کی سب سے بری دلیل یہی ہے کہ ہمارے بیمان گھنٹہیں بجایا جاتا بكدالله كرهربلانے كے لئے التدكانام يكارا جا تاہے۔ اَكَمَلْتُهُ ٱتُحْبَعُ اَلَكُهُ أَكْبُو الله سب سے بواہے، الله سب سے بواہے۔ اگر الله تعالی كى كبريائى، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے تو پھراگر و د کاروباربھی کرر ہاہے اور پارنچ یانج ہزار کے نوٹ کی گڈیاں بھی گن رہاہے فوراسب روک دے گا اور کے گا کہ وہ رب کا نئات جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ لہذا اب میں اپنے مولیٰ کے دربار میں حاضر ہونے جار ہا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آؤں گا گر آپ نے مجھ سے سامان خرید تا ہے تو نماز کے بعدخرید ناورنہ کہیں اور جاؤ رئیکن لوگ بھی پھراس سے زیادہ خرید تے ہیں ادر کہتے ہیں جب بیا ہے موٹی کا اتناد فادار ہے تو انشاءاللہ ہمیں دھوکا نہیں دے گا۔ حضرت مولا نامسے القدصاحب رحمة الله علیہ سے ا یک صاحب بیعت ہوئے ، داڑھی رکھ لی ،اب جیسے ہی اذان ہوتی تھی فوراً د کان بند کردیتے تھے۔ تیل کا کاروبار تھااور جناب جینے بھی ہندو بنیے آتے تھے وہاں کھڑے ہوکرا تظار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپنمازیڑھ کر آپئے ادراگر ذکرواذ کاروغیرہ کرنا ہے وہ بھی کر کے آئیے ہم نے سامان آ ہے ہی ہےخرید نا ہے۔ کیونکہ ان کو پیتہ تھا کہ جوایئے خدا کا ہے وہ ہمیں دھوکا تہیں

### على الخاصة الحالجة الحالجة الخالجة الخ الله تعالى سے وفاداري اوراس كاثمر ہ

<u> امریکن آئل نمینی یا کستان میں ابھی آٹھ نوسال قبل آئی ۔ انہوں</u> نے اخبارات میں اشتہارات و ہے ً ۔ آئل فیلڈ میں تنخوا ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تبین لا کھ جیار لا کھ وغیرہ تو بہت نو جوان اس طرف دوڑ تے ہیں جن کے یاس وہ ڈگری ہوتی ہے۔اس انگریز نے کہا ان لڑکوں ہے جن میں ساٹھ فيصد داڑھي والے باشرع لياس تھا كەتم سب پيداڑھي وغيره منڈ وادواور تھری ہیں سوٹ میں آ جاؤ تمہاری نوکری کی ہے ادر تین دن کے بعد بلایا سب کو ہتو سیجھ نو جوانوں نے واڑھی منڈ وادی اور تھری پیس سوٹ میں بڑے خوش خوش آئے کہآج تو ہم کو نیٹرل ہی جائے گا۔ان سے کہا کہآپ بیٹھ حاؤ اور پھران کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور جولوگ اسی حالت میں آ ہے ان ہے کہا کہ آپ ہے میں نے کہا تھا کہ داڑھی منذ وادو پیڑی اتار دوتھری ہیں سوٹ میں آ جاؤ تو تو کری کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ بنانے آئے میں کہ ہم ایسی نوکری براعنت سیج میں ،ہم ایے مولی کوناراض کرکے ا پیغے سر بے وفائی کا داغ نہیں لے سکتے ۔ جب ہمارےمولیٰ کا ئنات نے تحکم دیا ہے اورا بیے پیار مے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعذال كرواد يايه:

﴿وَفُرُوا اللُّحٰي وَأَخْفُوا الشُّوَارِبَ ﴾ •

## ARTHARIA PARAPATA PAR

ڈ اڑھی کو بڑھا وُاورمونچھوں کو کٹا وُ تو وہ رب جس نے ہم کو ہیدا کیا ہے تمہارے چند کلوں کے لیے اس کے تھم کونہیں تو ڑ سکتے۔ اس انگریزنے کہا کہ آج سے تم لوگوں کی نو کری کی ہوگئی اور ابھی تک کام کررہے ہیں ماشاء الله سفیدریش بھی ہوگئے ،سنت کے مطابق زندگی بسر کررہے ہیں ،اور دہ لوگ جنہوں نے ڈاڑھی منڈ ادی تھی انہوں نے کہا کہ بیرسب کچھ ہم نے تمہارے کہتے پر کیا ہے ،ہم کولیٹر کیوں نہیں ویا ؟ تواس آنگریز نے کہا کہ جب تم اینے مولیٰ کے وفادار نہیں ہو تو ہمارے ساتھ کیسے وفاداری كروكى؟ جب مارے كہنے يرجس نے تهيں بيدا كيا ہے اور تم نے اپنے نی سلی الله علیه وسلم کے حکم کوتو از دیاس بات ہے جمیں یقین آ عمیا کرتم ہمیں بھی دھوکہ دو مے ۔لہذا ان کورجیکٹ کردیا اور واپس کردیا ۔اب وہ سب شرمندہ ہوئے کنقل بھی اتاری ،ان کا کہا بھی مانا مگر فائدہ کیجینیں ہوا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ڈاڑھی رکھنے سے تو بچے بھی ڈرجاتے ہیں۔ ایک صاحب اپنے بچے کوایک عالم کے پاس لے گئے دم کرانے کے لیے کوانہوں نے جیسے ہی گود میں لیا تو دو دورسے چنے مار کرانے کے لیے تو بچے کوانہوں نے جیسے ہی گود میں لیا تو دو دورسے چنے مار کے رویا۔ اس شخص نے کہا دیکھا مولوی صاحب! ڈاڑھی رکھنے سے تو بچے بھی ڈرجاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا بچے ڈاڑھی سے نہیں ڈرتے ، بھی ڈرجاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا بچے ڈاڑھی سے نہیں ڈرتے ، بچا ہے اب تک تو بچے بھتا تھا کہ میری دواماں ہیں ، بچا اپنے ابا کودیکھا ہے تو خوف کی دجہ سے روز ہا ہے۔ تھوڑی آجے اس نے بہلی مرتبدا ہا کودیکھا ہے تو خوف کی دجہ سے روز ہا ہے۔ تھوڑی آجے اس نے بہلی مرتبدا ہا کودیکھا ہے تو خوف کی دجہ سے روز ہا ہے۔ تھوڑی

# اولياءاللد كارعب

ای طرح ہندوستان میں جب وائسرائے کی آمدتھی ۔اس زمانے میں برکش گورنمنٹ کا دور تھا۔اب جناب ہر طرف الچل مجی ہوئی ہے بورے شہر کی صفائی کی جار بی ہے ۔ لکھنؤ میں اس کوآنا تھا، وہاں آ کراس نے ڈپٹی کلکٹروں کوخلب کیا۔ ٹائی لگا کے بھری پیس سوٹ پہن کے اکیاون ڈپٹی کلئرآئے اور وہ جیٹا سکار لی رہا ہے۔اس کی فورس چھیے کھڑی تھی ۔اتنے میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمة اللہ علیہ شرکت کے لئے اپن کارے ا ترے، خانقابی نو بی اور لمباکر تا پہنے ہوئے ،ایک ہاتھ بیس عصا اور دوسرے ہاتھ میں شبیج اور خراما خراما جب وائے سرائے کی طرف چلے ۔وائے سرائے کچھد مرتو ہمت کر کے بیٹھار ہا،اس کے بعد جب اس بیرزیادہ رعب طاری ہو تو کھڑا ہوگیا اور فوز اکہا کہ ان کے لئے جلدی کری لاؤ۔ اکیاون ڈیٹی کلکٹروں نے کہا آئی ہی ایس کا امتحان ہم نے بھی یاس کیا ہوا ہے ادران میں بعض ڈینی کلکٹران سے سینئر ہیں ان کا آپ نے ایسا اکرام نہیں کیا اوران کا ا تنا اکرام کے ان کوکری ہر بھاریا جارہاہے۔وائے سرائے نے کہا کہتم نے هارے کلچرکوقبول کرلیا ہے اس لیے تمہاری کوئی اہمیت میرے دل میں نہیں ۔ یہ جب دور سے آ رہے تھے تو ای دفت میراد ماغ کیچیلی تاریخ کی طرف چلا گیا کہ خل بادشاہوں نے آٹھ سوس ل ہندوستان میں حکومت کی ہے پھر معادات المسابق المسلم المسابق المسابق

خواجرصا حب کے ساتھ حضرت مولانا شاہ عبدالتی پھولپوری نوراللہ مرقدہ اور حضرت مولانا شاہ ابراد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت و اکثر عبدانی عارتی نوراللہ مرقدہ بھی شھے۔ان بزرگوں کو بھی اپنے ساتھ کاریس بھولا کر لے آئے شھے کہ انہیں رائے میں کہیں اثر ناتھا۔ جب رائے میں رنگ رکیوں کو دیکھا تو خواجہ صاحب نے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت ابھی ابھی دوشعر بہت مزیدار ہوئے ہیں ۔اگر تھم ہوتو فرمایا کہ حضرت ابھی ابھی دوشعر بہت مزیدار ہوئے ہیں ۔اگر تھم ہوتو سنوں فرمایا کہ حضرت ابھی ابھی دوشعر بہت مزیدار ہوئے ہیں ۔اگر تھم ہوتو فرمایا کہ حضرت ابھی ابھی دوشعر بہت مزیدار ہوئے ہیں ۔اگر تھم ہوتو فرمایا کہ خرمایا کہ خرمایا کہ خرمایا کہ خرمایا کہ حضرت ابھی ابھی دوشعر بہت مزیدار ہوئے ہیں ۔اگر تھم ہوتو خواجہ صاحب نے سے میں میں ابھی کہ خرمایا کی خرمایا کہ خرمایا کے خرمایا کہ خرمایا کے خرمایا کہ خرمایا

رنگ رلیوں پے زمانے کی نہ جاتا اے دل بیہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی

جوچین ہے گذر ہے تو اے صبا کہنا ہلیل زار ہے خزال کے دان بھی ہیں سامنے ندلگا نادل کو بہد ہے کتنے عبرت ناک اشعار ہیں چند دنول کے بعد ہوا کے تیجیٹر وں نے سب جھنڈیاں اکھاڑ دیں اس کے بعد شہر پھر دیسے ہی ہوگیا۔ اللّٰد تعالیٰ کی شان مغفرت اللّٰد تعالیٰ کی شان مغفرت

تو میں عرض کرر ہاتھا آپ صلی اللہ عایہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٱلْبَجَوَسُ مَنَا مِنْهُ السَّيْطُنِ • تَهْنَىٰ شيطان كى بانسرى بدونياميں جتے مذاہب میں تقریبا سب میں گھنٹی بجائی جاتی ہے کیکن اسلام ایہ مذہب ہے جس میں گھنٹی نہیں ہے ئی جاتی ۔اوروہ گھنٹی مزامیرِ شیطان میں داخل ہے جوبطور عبادت بجائي جائے مدرسون ميں جو گھنند بجناہے اسے عبادت سمجھ كر تہیں بنجایا جا تا اور اس تھنے کے اندر کوئی سریلی ہواڑییں ہوتی جب کہ ٹر جا گرول میں ،مندروں میں عبادت مجھ کر گفتہ بجایا جا تا ہے۔اتوار کے دل سب عیسانی جمع ہوتے ہیں اوران کا یا دری پر دے کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے وہ آ کر بتائے میں کہاں ہفتے میں کیا کیا کرتوت کیے، کتنے زیا کیے، متنی شراب نی ، کیا کیاچوریاں کیں۔ دہ تو را کہتا ہے کہ اچھا بچاس ہزار ڈالرز و اور ایک گھنٹہ ہجادیتا ہے جس کا پیرمطلب ہوتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ اور بدمعا شیاں معاف ہو تنگیں ، بے فکر ہوجاؤں بتاہیے ! جوجیا ہو کر واور یاوری کو

القدم تحريحه في صـ ٢٩

معادات المعادات المع

حدیث یاک میں آتا ہے کہ ایک مخص ایسابھی جنت میں جائے گا کہ وہ خود کہے گا یارب میں نے زندگی میں کوئی نیکی ہی نہیں کی ۔ مجھے آپ نے کیے معاف کردیا۔اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ٹالائق میں تھے بیدا کیا تھا ماں کے بیپٹے میں اور تم تو مجھ ہے غافل تقے گر میں تجھ سے غافل نہیں تھااس لیے کہ جب مال ، پ اپنے بچے سے عافل نہیں ہوتے ہروفت فکر میں دیتے ہیں جبکہ ہاں باپ ہمارے خالق نہیں ہیں جخلیفیت کا ذریعہ ہیں ادراللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں جو پیدا کرتا ہے وہ رب العالمین جواہیے بندوں کو پیدا کرتا ہے اس کوایئے بندوں ہے محبت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بتچھ سے غافل نہیں تو مجھ سے غافل تھااور تو اپنے وجود ہے بھی غافل تھا مگہری نیندسور ہاتھا اور سوتے ہوئے تونے کروٹ بدلی تو تمہارے منہ ہے تغلطی ہے اللہ نکل گیا تھا ،اس کوبھی میں نے قبول کرلیا ،آج اس کی دجہ ہے 

تیری مغفرت ہور ہی ہے۔

مومن کی ہرسانس جواہر کی اڑی ہے اُلْجَوَسُ مَوَا مِنْوُ الشَّبْطُنِ • اور پُمنٹی ہر خص کی جیب میں موجود ہے کتنے افسوس کی ہات ہے کہ اللہ نے زندگی عطافر مائی اپنی عبادت کے لیے اِنَّ اللَّهُ نَیا خُلِفَتُ لَکُمُو وَ خُلِفَتُمْ لِلْلاَحِرَةِ • پوری کا تئات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا۔ جب سے سیسل فون آیا ہے آپ ذراحساب لگالیس کہ آ دھی زندگی غفلت میں اور آ دھی زندگی مو باکل فون میں گذرر ہی ہے۔ شدید ضرورت ہوتو بات

🕕 تقدم تحريحه في صد ٣٢٩

المستحدة المستحدة البيسقى في ضعب الإيسان برقم (١٠٠٩) قال: أحرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أبو يكر بن أبي الدنياء حدثني أحمد بن عبد الأعلى، حدثني أبو حعفر المكي، قال: قال الحسن البصري: صلبت خصب النبي صلى الله عليه و سلم فسأنته عن ذلك قفال: كان بقول في عطبة يوم الحسعة: يا أبها الناس! إن عليه و سلم فسأنته عن ذلك قفال: كان بقول في عطبة يوم الحسعة: يا أبها الناس! إن لكم حلماً، فانتهوا إلى علمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، فإن المؤمن بين أحل قد مضى لا يدري كيف صنع الله فيه، وبين أحل قد يفي لا يدري كيف صنع الله فيه، وبين أحل قد يفي لا يدري كيف النهرم، ومن دنياه الأحرنه، ومن الشباب قب النهرم، ومن السلم علية عليه المناب قب النهرم، ومن السلمة قبل السقم، فإنكم حلقتم للأخرة، والدنيا حلقت بكم، والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعنب، وما يعد الدنيا دار إلا الحنة والنار وأستغفر الندالي ولكم.

کرلو،اس میں اتنامشغول ہوجانا کہ دین کے کاموں میں خلل واقع ہونے سُکے خبیں ۔آپ مسجد میں آئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ۔کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے بعداس کے شاہی آ داب کیا ہوتے ہیں ؟ لبندا اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو دل بھی ادھر ادھر نہیں حاہئے ۔ دنیا ہے رابطہ کٹ گیا اللہ ہے رابطہ جڑ گیا لیکن بیمزامیر شیطان جو ہے کسی ایک کی جیب میں تھنٹی ہجتی ہے سب کی نماز خراب ہوجاتی ہے سب کا دماغ ادهر چلاجاتا ہے اور سب میوزک والی تھنٹیاں لگا کے رکھتے ہیں۔ بتایئے! کتنے افسوس کی بات ہے حالانکہ ایس گھنٹیاں بھی ہیں جوہس ذراسی ٹن ہوتی ہے اگر آپ غور کریں گے تو آواز سنائی دیتی ہے ور نہیں۔ لیکن باشرع بھی گانے والی فخش قتم کی میوزک والی گھنٹیاں لگاتے ہیں اور ادھر نماز ہور ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے بیت اللہ شریف میں جاتے تھے تو وہاں بر مخص کے رونے کی آواز آتی تھی۔ جج کے موقع يربراكك كى زبان يرتلبيه وتاتها اللهُ مَّر لَبَّيْكَ لَاشَويْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ اوراب کیا حالت ہے لیبک ہیلو ہیلو یار!ابھی میں ذرا کے کی طرف جار ہا ہوں۔ دوسرے حضرات تلبیہ بڑھ بھی چکے ہوتے ہیں اور یہ بیجارہ موبائل فون میں پھنساہوا ہے۔ جب بیت اللّٰہ شریف کا درواز ہ کھاتا تھا تو لوگ جیخ مار مار کرروئے تھے اور اللہ تعالیٰ ہے مناجات وفریا دکرتے تھے کہ یا اللہ! 

کوا الدار المنافران المنافرات المنا

مسلمان کی ہرسانس جواہر کی اوی ہے آپ کی زبان ہے اگر سبحان الله ،المحمدلله ،الله الحبو الكاتوبيجواہرات ہميشة قائم رہيں كے ۔اور دنیا كے جواہرات كو اگر مٹی میں وفن كردوتو كھے عرصہ بعد ختم ہوجا كيں گئين اگر آپ کی زبان ہے مبحان الله فكل گيا توجنت میں ایک ورخت لگ گيا توجنت میں ایک ورخت لگ گيا۔ حدیث پاک میں آتا ہے كہ پانچے سوسال تک تيز رفار گھوڑے پردوڑ بي تواس كاسا يختم نہيں ہوگا۔ بتا ہے اہمارا كتا قيمتی سرمايہ گھوڑے پردوڑ بي تواس كاسا يختم نہيں ہوگا۔ بتا ہے اہمارا كتا قيمتی سرمايہ

غفلت دورکرنے والی حکایت

حضرت مفتی محمود الحسن گنگوی رحمة الله علیه صدر مفتی دار العلوم دیو بند نے ایک مرتبه ارشاد فر مایا که انسان کی زندگی اس برف بیچنے والے کی Best Urdu Books, wordpress, com

طرح ہے جس کے گھر میں نہ کھانے کوکوئی چیز نہ یعنے کو پچھ ہے اور بیجے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور سر ماییاس کے پاس ایک برف کی سلی ہےاب وہ بازار میں فروخت کرنے کے لیے جارہا ہے کداس کوفروخت کرکے گھر کے لیے آٹا ہنک بھی ، دال جو کھھلا ناہے سب خرید کرلے آؤں لیکن جیسے وہ گھر سے نکلا ایک بتدر نیجانے والے نے ڈ گڈ گی بجائی اس کے بیجتے ہی وہ بھی بندر کا تماشہ د کیھنے بیٹھ گیا اور برف و بیں رکھدی ۔دو پہر کا وقت ہے سورج آب وتاب کے ساتھ نکا ہوا ہے۔ بتائیے ابرف کتنی تیزی کے ساتھ یکھلے گی ؟اور وہ غفلت میں بڑا ہواہے اس کوعکم ہی نہیں ہے کہاں کا رأس المال جو کچھاس کاسر مایہ تھاوہ تو کچھتا جار ہاہے ادر جب تماشہ تم ہوتا ہے تو د میکتا ہے کداب توسلی آ وهی ره گئی ہے اور اسے لے کروماں سے بھا گتا ہے اور تیز چاتا ہے کہ جلدی ہے بازار پہنچوں اوراس کوفروخت کروں ایبا نہ ہو کہ بازار پہنچنے ہے پہلے پیشتم ہوجائے۔اب جب وہ بازار پہنچتا ہےاتنے میں شام کا دنت ہوجا تا ہے اور موسم تبدیل ہوجا تا ہے ،اہر چھاجا تا ہے بادل آ جاتے ہیں یتھوڑی دہر بعد یاولوں کی گرج ادر بجلی کی چیک شروع ہوجاتی ہے۔اب وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے کہ جلدی سے برف خریدلومیں نے ا ہے بچوں کے لیے سامان خرید ناہے۔وہ کہتا ہے کہ بے وقو ف اس کاونت اب ختم ہوگیا ہے ابھی تو بارش ہونے والی ہے۔ د مکھ ہیں رہے ہو کہ بادل گرج رہے ہیں بجلی چیک رہی ہے۔جس ونت تو گھرسے نکلا تھاات ونت

لا کرفر دخت کردیتا تو بک جاتی اورتمهارے بچوں کے لیے پڑھ کیش ہوجا تا اورتو سامان خرید لیتا۔اب تو تیراراُس المال ختم ہوگیا۔تو نے اپنافیمتی وفت بر باوکرد یا۔ بارش شروع ہوجاتی ہے اور وہ گھر بھی نہیں لوٹ سکتا ۔ برف کا ائیک ڈلا یاتھ میں رہ جاتا ہے۔اب وہ کف افسوس ٹل رہا ہے کہ کاش! جس وقت میں گھرے نکا تھا ای وقت یہاں آ کرجلدی سے اس کو بیجیا اور بجائے غفلت میں وقت گذارنے کے اس کو پیچ کرگھ کے لیے سامان خرید تا۔اب تھر میں بیجے بھوکے پیاہے بڑے ہوئے اس کا انتظار کردہے اور یہ بے حارہ پردلیں میں پھنساہوا ہے۔راستہ بھی معلوم نیں کہاندھیرے میں دالیں کیسے جائے ؟ برف کا حجوز سا ڈلا ہاتھ میں ہے اور وہ دوڑ دوڑ کر ہر د کا ندار کے پاس جار ہاہے کہ غدا کے لیےاس کوخر پدلو۔ وہ کہتے ہیں کہاس کی قیمت اب تتم ہوگئی ہے۔ یہی حال حضرت انسان کا ہے کہ اللہ تعالی نے زندگ آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے عطافرمائی ہے اور یہ ففلت میں كذارر باب، جب احديك بلادا آجائ كاتو بمركح كفَ أَصَدَّقَ وَ أَكُنْ مَّنَ الصَّالِحِينَ [السمنافقون: ١٠] السكاش! كه مجھے تھوڑى مهست ال جہ ئے تو کچھصد قہ کرلوں اور نیک وصالح ہوجا وُں ۔لہٰذااس ہے پہلے اپنی زندگی کی قدر ترلوبه

# صحابه كرام كانماز ميں خشوع وخضوع

کیکن افسوس ہے کہ آج جس کو دیجھوسیل فون پر لگا ہواہے جا در Ministry (1977) کی میں انگریک (1977) BestUrduBooks.wordpress.com اوزھی ہو گی ہے ،و کیھنے والاسمجھتا ہے کہ حضرت جی مراقبے میں جیں اور وو اندرتصورین و نکچے رہا ہے یا اس میں ٹیم تھیل رہا ہے اور وقت ضائع کرریا ے،اللہ ہے، فل ہے۔ بیضرورت کی چیز ہے ضرورت کے طور پر استعال ئرنا جائز ہے لیکن اس میں اتنازیا دہ مشغول ہونا کہ حقوق واجبہ چھوٹے لگیس اور جماعت کی نماز فوت ہونے لگےاورا گرجیدی میں پہنچے بھی گئے تو گھنٹی بند نەكرنے كى وجەستەتمام نمازيوں كى نمازىھى خراب كرتے ميں رائسلىيە الكبو سے ہی مویائل کی تمنی نج رہی ہے تو دل گے گا نماز میں ؟معلوم نہیں کہ 'س ہزنس مین کا فون ہے،شایدایک ٹا کھ کا آرؤر ہے یا کوئی حادثہ ہوگیا ہے۔ غرض کہ خیالات اوھرادھر چلے جاتے ہیں ۔مسلمان جوائقہ کی ہارگاہ ہیں کھڑ! ہوا ہے ،خشوع وخضوع کے ساتھ کھڑا ہو، جائے تھاوہ سب ختم ہو گیا۔ اور بعض ملکوں میں تو موبائن فون نماز کی حاست میں بھی استعال کرتے ہیں ركوع ہے اٹھے تھنی بچی فون اٹھایا اور کہا آنیا فیبی الطّبلوق كہ میں اس وقت نماز میں ہو بعد میں فون کرنا اور پھر جیب میں رکھ لیا نماز میں باتیں بھی ہور ہی ہیں اور اس کے باوجودان کی نماز نہیں ٹوٹتی ۔ بتائے ایس قدر گمراہی ہے۔ یہ اللہ تعالٰ سے خفلت اور دوری کی مجہ ہے ہے ۔ اللہ تعالٰی کی محبت ہے دل خالی ہے ۔ایک شخص کو دیکھا کہ مجد کے بیج والے دروازے ہے داخل ہواور دائیں طرف کھڑا ہوا اور نماز کی نبیت باندھی اور پھرنماز کے دوران ادھرادھر دیکھنے لگا مرکوع ہے سیدھا ہوتو تھوڑی دور جا کراس نے A THE PARTY OF THE

تجدہ کیا اور پھر دوسریٰ رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہ پھر چتا ہوا دوسری طرف جا کر کھڑا ہوگیا اور دوسری رکعت وہاں ادا کی اور جب سلام بچھرا تو میں اس کے پاس گیا اور یو چھا کہآ ہے نے نماز وہاں شروع کی اور چلتے چلتے اختیام یہاں کیااس کی کوئی خاص دیے تھی؟اس نے کہا کہ جہاں نماز شروع کی تھی د ہاں ائیر کنڈیشن کی ہواضح نہیں آر ہی تھی پھر میں آ گے چلا گیا تو و مال بھی صحیح ہوانہیں آ رہی تھی تو میں یبہاں آ گیا ، یبہاں ماش ءاللہ بہت محتذی ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے کے بعد شهبیں ہوا کا خیال کیے آیا؟ صحابہ کرام کی نماز کا کیاعالم تھا؟ جسم میں تیرنگا ہو ا ہے منع سردیا کہ اس کو نکالنانہیں مجھے بخت تکلیف ہوتی ہے لیکن جیسے ہی انہوں نے نمازشروع کی تو وہ تیر نکال لیا جاتا اوران کواس کی خبر بھی نہ ہوتی تھی۔حضرات بسحابہ کرام کا کس قدر نماز میں انبہاک اورحضو رقلب ہوتا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب میں نماز کے لیے نیت بائد هتا ہو اور ہاتھ کا نوں تک افعا کر جیسے ہی واپس نیچے لاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ تو میرے نیچے جارے لیکن میراجسم او پر کوافھة جارہا ہے بہاں تک کہ میں عرش اعظم کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور پھر جب میں سُنیخانک اللّٰہُمَّ ا یز حتا ہوں تو ہرحرف پرایک عجیب مزہ ،عجیب حلاوت محسوں ہوتی ہے کہ اللہ نعاتی کے سامنے کھڑا ہوں ۔اس لیے حضرت فضل الرحمٰن عمنج مراد آبادی رحمة الله لميرفرمات تتح كه إنَّ الْعَبْسِدَ إذَا سَسَجَدَ سَسَجَدَ عَلَى قَدْمَى

کا الحافظ المحافظ الم

ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی نبی یا کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں۔ نبی اور ولی راستہ دکھاتے ہیں ۔ابوطالب کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتنی محبت تھی کہ ہر حملے کورو کتے تھے جومشر کین کی طرف ہے ہوتے تھے۔ کیکن ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے چھا! میرے کان میں کلمہ پڑھ کیجئے تا کہ قیامت کے دن میں گواہی دے دول گا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا۔ تو انہوں نے کہا لَا خُوتَہوں نُے السنَّسارَ عَسلَى الْمَعَادِ بن جَهِم كَ آكُوتُو برداشت كرلول كالبكن عاركو برداشت نہیں کروں گا کہ لوگ کہیں گے اپنے بھتیج کے وین کو تبول کرلیا۔ آ پِ صلی الله علیه وسلم ہے اتنی محبت گریدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قیامت کے دن سب ہے بلکاعذاب ابوطالب کودیا جائے گا آ گ کی وہ چپل پہنائی جائیں گی جس ہے دہاغ ہانٹہ یوں کی طرح یک رہاہوگا 🗨 اَلسَلْھُ۔مَّر

المحاري في صحيحه برقم (٢٥٦٤) في باب صفة الجنة = 👽 المحاري في صحيحه برقم (٢٥٦٥) في باب صفة الجنة

نجات کا مدار مسائل پر ہے فضائل پر بیں

بعض لوگ قرض نماز کے بعد ہیٹے لیے المیہ وظیفے پڑھتے رہے
ہیں۔ علامہ شائ نے لکھا ہے کہ جن فرض نماز کے بعد سنت مؤکدہ ہیں تو
فرض کے بعد ان کوادا کرنا چاہئے فرائفس اور سنن مؤکدہ کے درمیان فصل
کرنا درست نہیں۔ پھرے معزب مولانا الورشاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ
میرے استاذ حضرت مولانا الورشاہ کشمیری فرمائے تھے کہ نجات کا عدار

عدو المتدار، قال: حدثنا إبراهيم من حمزة، حدثنا ابن أبي حازم والدراور دي، عن يزيد، عمل عبيد البليه بمن خياب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع وسول الله صبلي البليه عبليه و مسلم وذكر عنده عمه أبو طائب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه

و أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٣٩٠)، وآبو عوانة في مستخرجه برقم (٢١٠).

■ قبال ابن عابدين انشامي في رد المحتار (۲ / ۱۹۲ - ۲۰): قوله: (ولو تكليم إلخ) وكذا لو فصل بقراء ة الأوراد؛ لأن السنة القصل بقدر اللهم أنت السلام إلخ، حتى لو زاد تقع سنة لا في محلها المسنون. وقال في موضع أحر (٦ / ٢٣٤): وتقدم في الصلاة أن قراءة أية الكرسي، والمعوذات، والتمبيحات مستحية، وأنه يكره تأخير السنة إلا بقدر المهم أنت السلام إلخ، قوله: (قال أستاذنا) هو البديع شيخ صاحب المحتى، والختار الإمام حلال اللين إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره، وإلا أد.

مسائل ہر ہے فضائل پڑہیں ،اس لئے مسائل علماء سے یو چھتے رہا کر وسکائِلُو ا المعكمة أءَ علماء يه مسائل يوجه يوجه كوم كمل كيا كروه هغلط بناتا بيتواس كا وبال اس پرآئے گا آپ کی پکڑئییں ہوگی۔

ٱلْمَجَوَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ 🗨 رَيْضَىٰ شيطان كى بانسرى ب آج کل جو بانسری بجائی جاتی ہے اس ہے کتنی قشم کی آوازیں نکلتی ہیں؟ حضرت مولا نا جلال الدین روی ٌفر ماتے ہیں کہ بانسری چونکہ بانس ہے بنتی ہیں اور وہ اینے مرکز سے جدا ہوکراہے یاد کر کے روتی ہے اس طرح انسان بھی عالم ارواح ہے یہاں آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یا دکر کے کتنار دتا ہے؟ مرکز ہے جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہےاں کی قیت برابر ہےآ یہ نے ایک بلاک ہیت الخلاء **میں ل**گادیا کہ لوگ اس پر پیشاب کررہے ہیں بتاہے!اس کی کوئی قیمت ہوئی؟ادر دوسرا بلاک معجد میں لگا دیا تواس کی قیمت بڑھ گئی۔اور تیسرا بلاک اگرحکومت سعودی نے اجازت دی تو مسجد نبوی میں لگا دیا گیا تو اس کی قیمت اور بھی بڑھ گئی کہاب اس پر نماز پڑھنے سے پچیاس ہزار نماز کا نواب ٹل رہا ہے۔اور چوتھا بلاک آپ نے بیت اللہ شریف میں لگا دیا تو اس کی قیمت اور برو ھ گئی اور وہاں نماز پر ہے ہے ایک لا کھ کا تواب ل رہا ہے کیونکہ اب اس کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہوگئ اس طرح جوزیادہ اینے مرکز کے قریب ہوگا اسے ای قدر زیادہ سکون ملے گا ادر اس کی قیمت بڑھتی چلی

جائے گئی۔ جتنا ہم '' نمیڈمحدی صلی اللہ عبیہ وسلم میں و کیھتے جا نمیں گے اور اپنے ہ پ کوسنوار تے جا کیںا گےاتن ہی قیمت بڑھتی چکی جائے گی ،معاشرے ے ہم ہیں ؤریں گے کہ معاشرو کیا کئے گا؟ ایک تخص نے حضرت حکیم ا مامت ہے کہا کہ حضرت!ا گر میں داڑھی رکھانوں گا تو اوگ و مکچھ کر فسین ے۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کو ہننے دوکل قیامت کے دن تم کورونانہیں پڑے گا۔جس حالت میں موت آتی ہے ای حالت میں انسان اٹھایا ہائے گا۔اً گر دازھی منڈی ہوئی ہے تو ای حالت میں اٹھے گا۔اس حالت میں بارگاہ نبوت میں حوض کوٹر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگ اور آپ صنی الله علیه وسلم کی شفاعت کی امید پر آج امت مست ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما نئیں گے۔اگراس وقت آپ صلی اللّٰہ عمید وسم نے اپنی نظر مبارک کو پھیر لیا تو بتا ہے ! کوئی اور درواز ہے شفاعت کا ؟ آ پ صلی اللہ عبیہ وسلم بورے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے لیکن جب قیصر و کمسریٰ کے دوسفیر بارگاہ رسالت میں مینیجے تو ان کی واز صیاب منذ ی ہو کیں اورمو چھیں بڑی بڑی تھیں آپ صلی اللہ عنیہ دسلم نے جب نگاہ اٹھا کر دِ يَهِ وَصِدمِهِ اتَّهُ مُواكبِرُواشِتُ نِبِينَ رَكِيكَ فَيصَوْفَ اللَّفْظِرُ عَلْهُمَا ان کی طرف سے نظرمبارک کو پھیرنیا اورارشا دفر مایا کہ وَیسلَٹُ کُسمَاتم و ونواں ہلاک ہوجاؤمکٹ اُمکر مُحکما؟ تم کوالیل شکل بنائے کاکس نے حکم ویا ہے <u>ضَفَّمَالَا أَمْهَ نَا رَبُّنَا كِيمْسُوى ان دونوں نے كہا بم كوجارے بادشاہ كسرى</u> MARKET PROBLEM TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

> نجانے بلالے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تھتی کھڑی کی کھڑی

معلوم نہیں کہ کب بلادا آجے۔ اور مثابیں قیامت تک موجود ہیں۔ سکھا کیک باطل فرقہ ہے لیکن ہر خص اس کی عزت کرتا ہے کہ سردار جی! یہاں آئے ، آپ نے سوچا کمھی سردار ہے کی وجہ کیا ہے! بہی وجہ ہے کہ اپنے گرو ہے مجت کی وجہ ہے کہ اپنے گرو ہے مجت کی وجہ ہے اس کے کلچر کو ہاتی رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہا کہ ایک سکھ امریکہ گیا وہاں کی فوج میں جرتی ہونے کے تو وہاں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے امریکہ کے صدر کو خطاکھا کہ میں اور کی تکھومت کی خدمت کرنا جا ہتا ہوں ، میں وُ ھائی من کا جسم لے کر پریئہ امریکن حکومت کی خدمت کرنا جا ہتا ہوں ، میں وُ ھائی من کا جسم لے کر پریئہ

کرسکتا ہوں ، دوڑسکتا ہوں تو ایک جھٹا نگ کی داڑھی اس میں کیا مراخلت کرے گی؟ تو صدرامریکہ نے اس کومشٹیٰ قرار دیاای حالت میں وہ امریکن فوج میں بحرتی ہوا۔ لیکن افسوں ہے آئ مسلمانوں پر کہ ہم اپنے پیارے نی مجدعر لیصلی الله علیه دسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن غلامی ہم انگریزوں کی کرتے ہیں اور معاشرے کی طرف و کیھتے ہیں ۔ حالانکہ معاشرہ قبر میں ساتھ نہیں اتر تا کتنے جنازے فن ہوتے ہیں کیکن کبھی آپ نے کسی کو دیکھا که کوئی ووست جناز ہ دفن کرتے وقت سامنے آ جائے اور پیہ کیے کہ مجھے بھی ساتھ دفن کرو، ہیں اس کا جگری دوست تھا میرے لئے یہ جماعت کی نماز جھوڑ تا تھا کوئی ساتھ نہیں اتر تا اور سگار یہتے رہتے ہیں اور ڈالر کا ریٹ بو چھتے رہتے ہیں جب وہ یہ ویکھتا ہے کہ جن کے لئے مرے تھے اور اپنے مولی کوناراض کیا ،کوئی کام ندآیا پھروہ برنبانِ حال پیشعر پڑھتا ہے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو! شکریہ اب اسلے ہی چلے جائیں گے اس منزل ہے ہم مال و اولاد تیری قبر میں حانے کو نہیں تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چیزانے کوئییں جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار مہیں

آج ہم داڑھی منڈا کر کریم لگاتے میں اور نہا دھو کر پر فیوم لگا کر انجاب المجانب BestUrduBooks.wordpress.com کا اور جماری بناوث اور جمامت دیکی کرلوگ جماری طرف متوجه بول نکلتے بین تا کہ جماری بناوث اور جمامت دیکی کرلوگ جماری طرف متوجه بول اور جماری بھی شخصیت بیس کچھ کھار پیدا ہو حالا نکہ جسم کی حقیقت کیا ہونے والی سے نذیر اللہ آبادی اینے شعرین کیا کہتا ہے

کی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبیض کفن تھا مبیض کفن تھا جو قبر کہن ان کی اُکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا

اس جہم کی بید حالت ہونے والی ہے اس لئے میرے بزرگودوستو!
اللہ کو راضی کراہ اور اپنے موبائل نون پر فضولیات میں مشغول ہونے اور
اسراف کرنے ہے سخت اجتناب کرو ۔ ضرورت کی چیز ہے ضرورت کے
موتع پر استعال کرو۔ اس میں ٹون الیں رکھوکہ جس کی شریعت اجازت و بی
ہو،گانے بجانے اور میوزک والی ٹون رکھنا جا ترجیس اور جیسے ہی مسجد میں آؤ
تو یہ موجو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہور ہی ہے فورا موبائل فون بند
کردہ، اگر بندجیں کیا اور اس کی تھنٹی بجنے گئی تو سب کی نماز خراب ہونے کا
و بال اس پرآئے گا۔ بس ذرای خفلت کی وجہ سے اسے بندھیں کرتے اس کا
خیال رکھنا چاہئے کہ کس ذات عالیٰ کی بارگاہ میں جارہے ہیں۔

شاہ اورنگ زیب کا ایک قصہ ہے۔ ایک وزیر نے اس کے دربار میں اپناصرف ایک بٹن بند کیا اور بادشاہ نے دیکھ لیا تو سخت ڈانٹ لگا کی کہ میں اپناصرف ایک بٹن بند کیا اور بادشاہ نے دیکھ لیا تو سخت ڈانٹ لگا کی کہ

حمہیں در بارشاہی کا خیال نہیں ہے، آئندہ اگر بٹن بند کیا یا کھولاتو در بار ہے نکال دے جاؤ گے۔ جب دنیاوی بادشاہوں کے بیرآ داب ہیں تو اللہ تعالی احکم الحاکمین خالق کا نئات جوان بادشاہوں کو باوشاہت کی بھیک دیتا ہے اس کے دریار کا کیا عالم ہوگا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دریار میں جب حاضر ہوں تو بالکل سکون جسم اورحضور قلب کے ساتھ کھڑا ہونا جا ہے ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل حاضر ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سچی محبت اور سیجے تعلق نصيب نہيں ہوا اور جس دن الله تعالیٰ کی عظمت اور سیح تعلق تصیب ہوجائے گا تو دل ادھرادھر جائے گائی نہیں ،لہذا اللہ دالوں کے پاس آ کر الله تعالیٰ کی محبت سیسن مائے -اور جب تک ایبا نہ مودل کوایے ارادے ے حاضر کرتے رہنا جاہتے ، ول ادھرادھر جوجائے بازار چلا جائے کہ آج یہ ایکانے کے کئے خرید تا ہے اور فلال فلال کام کرنا ہے تو چھرا ہے ارادے ے دل کو حاضر کرلو کہ بیں اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ بیں کھڑا ہوں اورمعنی کوسوچنا جاہئے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ بندوں ے کیا فرمادے میں؟ اَلْمَحَمَدُ لِلْهِ وَبُ الْعَالَمِينَ كَمِمَامَ تَعْرِيقِي اللهُ إِي کے لئے ہیں ۔ جھوٹی جھوٹی سورتوں کا ترجمہ دیکھ لو، یاد کرلواور جب امام ير هے تو ساتھ ساتھ معنى بھى سوچة ر بوتو انتاء الله تعالى دل حاضرر ہے گاء ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار میں معروف ہوتے ہیں مار کیٹنگ کردہے ہوتے ہیں مگر ہمارا دل معجد کی طرف ہوتاہے

جو کچھ بیان ہوا انڈ تعالیٰ اس کو قبول فر مائے اور ہم سب کوممل کی تو فیق عطافر ہائے ۔ایک صاحب ہیں ان کا دوست ہمپتال میں داخل ہے پھیپے پروں کی بیاری ہے ائلد نعاتی جملہ بیاروں کو شفاء کا ملہ عاجلہ ستمرہ عطا فرمائ ــ اَكُنْهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، اَلْلُّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتُّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْعِنْي، اَلْلَهُ مَّ أَلْهِ مُ لَا رُهُ لَا أَعْدَنَا وَأَعِظْنَا مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا بِإِدْمِ الراحِين! خصوصی رحم کا معامله فرماد تبجئے ، یا اکرم الاکرمین ! خصوصی کرم کا معامله فرماد بیجئے ، یا ارحم الراحمین! ہم سب کواپنی نبیت درست کرنے کی تو فیق عطافر مادے۔ یااللہ! ہم سب کواخلاص نصیب فرمادے۔ یااللہ! دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی تو فیق عطافر ما۔ یا اللہ! آپ عظیم ہیں عظمت

والے ہیں آپ کی شایان شان ہم ہے وین کا کامٹییں ہوسکتا جتنی ہم ہے ' وتا ہیاں بور بی بین یا اللہ! اینے فضل و کرم ہے در گزر فر ما دے۔ یا ارحم الراحمين! بهم سب كو تقوى وإنى حيات نصيب فره د يجئ \_ يا الله إحيين حاضرین و حاضرات اورمستورات یبال آئی جیں اینے فشل ہے سب کو جذب قر ما کراینا مقبول اینامحبوب بنادے۔ یا اللہ! سی ایک کوجھی تحروم نہ فرما۔ یا اللہ! ہورے ماضی کے گز ہوں کو معاف فرمادے۔ یا اللہ! ہورے گناه کتنے بی زیدو کیوں نہ ہوں آپ کی عظمت سے سمامنے ہمارے گنا ہواں كَنْ يَجْرَ حَقَيْقَتْ نِيسَ جِ ٱللَّهُ مَرَّاكً رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْمِنَا إِللَّهُ! جارے مان کو درمت فرمادے۔ یا اللہ! جارے منتقبل کو تابیناک فرمادے۔ یا ارحم الراحمین اجم سب کوسوفیصدا پنا بنا لے۔ یا اللہ ابھاری تمام ۋريات كواپنا بنالے - يااللہ! يورى است مسلمه كوجذب فره كراپتابنا لے - يا ارثم الراجمين ابورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ بااللہ اتمام مدارس و پینیہ کی حفاظت فرما به ابتدا تمام وین خدام کی حفاظت فرما به یا الله! جینخ حضرات یمال آئے ہیں سب کو بامراد فرمادے ۔ یا اللہ! سب کواینا مقبول ومحبوب بناے \_ یائند! حضرت والعرصاحب کوصیت کلی عصافر مادے \_ یااللہ! یہت ے حضرات ان میں بیار میں جنہوں نے وعاؤل کے لئے کہا ہوا ہے ، بہت سے ڈیریشن کے مریض میں ان سب کو صحت کا لمد عاجلہ متمرہ عطا قرمادے۔ یا ارضم الرجمین ! صحب جسمانی ، صحب روحانی ووثوں

عطافر ماریا امتدامملکت خداداد یا کشان کی حفاظت فرماریا الله! اسلام کو غائب فرياه در كفر كومغلوب فرماريا الله إخصوصي كرم كامعامله فرماريا الله! نيك صالح قیادت نصیب فرمادے۔ یا اللہ! حکام کو ہدایت عطافرما۔ یا اللہ! ہمارے حکام کے قلوب سے اغیار کا خوف نکال دے اپنا خوف ، اپنی محبت پیدا فرمادے۔ یا ارحم الراحمین! اس ملک کوامن کا گہوارہ بنادے۔ یااللہ! بورے عالم اسلام میں جہال جہال بھی مسلمان پریشان ہیں فرشتوں کے ذريع ان كي مدو فرمامه يا الله! ان كوامن وسكون عطا فرماد ہے۔ يا الله! فرشتوں کے ذریعے جنگِ مدر میں جیسے آپ نے ان کی مددفر مائی آپ قادر مطلق ہیں آج بھی آ یے فرشتوں کے ذریعے ان کی مددفر ماسکتے ہیں ، یا اللہ ؟ فرشتوں کے ذریعے ان کی مددفر مادیجئے ۔ یا اللہ! آ پیلیم وخبیر <del>ہی</del>ں ، دلوں کے بھید جاننے والے ہیں ،اس جمع میں جس کی جو جائز حاجات ہوں اپنے فضل وکرم ہے سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرماد ہے۔ یا اللہ! تمام مدارس ویدیہ کی کفالت کو قبول فر ما لے، شرف قبولیت بھی عطافر مادے۔ یااللہ!فتوحات غیبیہ کے دروازے کھول دے۔

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت النواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.

# چندا ہم دعا تیں

سید ناابوذ رغفاری رضی الله عنه کی الہامی دعاجس کی وجہ اسید ناابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کی الہامی دعاجس کی وجہ ا سے وہ فرشتوں میں مقبول ہوئے

سید ناعلی رضی امتدعنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:میر ہے یاس جرئیل امین آئے۔ابھی وہموجود ہی تھے کہ ابو ذ رغفاری رضی اللہ عند آ گئے۔ جبر نیل امین نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے بیالو ذَر میں ،حضورصلی املاء عدیہ وسلم نے قرمایا: اے جبرئیل امین! آپ ابو ذر کو جانتے ہیں؟ وہ بولے: تی ہاں اِقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو تیا ہی بنا کر بھیجا۔ یقینا ابو ذرز مین والوں ہے زیادہ سمان والوں میںمشہور ومقبول ہیں اور و ہاس دعا کی دجہ ہے جو بیدروز اندد و بار ، تنگتے ہیں۔اس برفرشتو ں کو حیرت ہے،آ پ انہیں بلا کر دعا کے بارے میں پوچھیں ،حضورصلی اللہ عیہ وسلم نے قرمایا: ابو ذر کون ہی دعا ہے جوتم روز اندوو بار مائنگتے ہو؟ ابو ذررضی اللّه عند نے عرض کیا: جی ہاں میرے آتا! آپ صلی اللّه علیہ وسلم برمیرے ماں باپ فدا ہوں ، یہ دعا میں نے کسی انسان ہے نہیں سنی ، بلکہ وہ دس جملے اللہ نے مجھے الہام کئے ہیں اور ہرروز میں وو بارانہی کے ذریعے وعاما نگرا ہوں، يهل قبلدر و بوكر تعوزي دريسيج كرنا بون، يجر لَا إلىه ألَّا المسكُّ في تعوزي دير یژ هتنا بول، پھرتھوڑی دمرالحمدلتد بڑھتا ہول، پھرتھوڑی دبرتکبیریژ هتا ہوں، بھر بیددعا پڑھتا ہوں (جونیج کھی گئ ہے)جبر ئیل امین نے بیین کر کہا: اے

کھا اللہ کے بیٹے براقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو تبی برحق بنا کر بھیجا آپ

اللہ کے بیٹے براقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو تبی برحق بنا کر بھیجا آپ

گی امت کا کوئی شخص بھی یہ دعا مائے گا تو اس کے گناہ بخش دے جا کیں گے

اگر چہدہ گناہ سمندر کی جھا گ اور ذہین کی ریت سے زیادہ ہوں ، آپ کے

میں بھی امتی کے سینے میں یہ دعا ہوگی جنت اس کی مشاق ہوگی اور دوفر شیخ

اس کے لئے مغفرت مائے تے رہیں گے اور جنت کے درواز ہے اس کے لئے

کھول دے جا کمیں گے ۔ فرشتے اعلان کریں گے کہ اے اللہ کے دوست!

جس درواز سے جا ہو جنت میں داخل ہوجاؤ۔

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَاناً دَائِماً، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً خَاشِعاً، وَأَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَأَسْأَلُكَ يَقِيْناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ دِيْناً قَيِّماً، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الشُّكُو عَلَى الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الْعِنى عَنِ النَّاسِ.

السابع عشر والمائتان في سر دعوات أبي ذر رضي الله عده، قال: حدتنا عمرو بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو همام الدلال، عن إبراهيم بن طهمان، عن عاصم بن أبي النحود، عن زر بن حبيش، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن وسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنناه حبر ثبل عليه السلام فبينما هو عنده إذ أقبل أبو ذر، فنظر إليه حبر ثبل، فقال: هو أبو ذر، فنظر إليه حبر ثبل، فقال: هو أبو ذر، فنظر إليه عبر ثبل، فقال: هو أبو ذر، فلت: يا أمين الله! و تعرفون أنتم أبا ذر! فقال: نعم، والذي بعنك بالحق إن أبا ذر أعرف في أهل السماء مد في أهل الأرض، وإنما ذلك لدعاء بدعو يه كل يوم مرتبن فر أعرف في أهل السماء مد في أهل الأرض، وإنما ذلك لدعاء بدعو يه كل يوم مرتبن وقد تعديد الملام: يا أبا ذر!

اعدال ندعو به كل يوم مرئين! قال: يعيره فداك أبي وأمي ما سبعته من يشره وإنسا هو عشرة أحرف الهسسس رسي بالهاما، وأن أدعو به كل يوم مرئين، أستقبل القلة فالسبح الله مليا، وأهلل مليا، وأحسده منيا، وأكبره ملياً، قد أدعو بنلك العنبر لا كا مدات: الله وإن أسائك إساما دالما، وأسائك فلما عاشما، وأسائك عاماً بافعاً، وأسائك يقيناً صادفاً، وأسائك ديناً فيماً، وأسائك العاقبة من كل بلية، وأسائك تسام العافية، وأسائك دوام العافية، وأسائك التكر على العافية، وأسائك العني عن الناس، فدن حير ثبل: بنا محمد! وألذي بعنك بالحق لا بدعو أحد من أمنك هذه الدعاء إلا غيرت له ذو به وإلى كانت أكثر من زيد المحر، وعدد ترام الأ، حل، ولا بلقاك أحد من أمنك وقتحت له أمنك وفي قلمه عما الدعاء إلا المتنافب إليه العنان، واستعفر له المكان وقتحت له أو الله المحكان وقتحت له

جان و مال کی حفاظت کے لئے انتہائی مجرب دعا حضرت ابان بن ابوعیاش رحمه الله حضرت انس رضی الله عنه ہے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ عبد الملک نے ایتے گور نرجاج بن پوسف کولکھا کہ حفرت انس رضي الله عند جوحفنور صلى الله عليه وسلم كے خادم بيں ان كا خيال رکھو، ان کی مجلس میں جایا کر داور ان کی اچھی طرح میزیانی کرو اور اکروم کرو۔حضرت انس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ایک دن میں حجاج کے یاس گیا تو اس نے کہا اے ابوحمزہ (حضرت انس کی کنیت) میں آپ کوا یے تھوڑے دکھانا چاہتا ہوں تا کہ آپ مجھے میہ بتا کمیں کہان گھوڑ دں کاحضور صلی النّدعلیہ دسلم کے گھوڑوں ہے کیا مقابلہ ہے ، پھراس نے اپنے گھوڑے پیش کے تو میں نے کہا تیرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑوں میں ز بین وآسان کا فرق ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑوں کی لید، بیشاب ،اور جارے پر بھی اجرمانا تھابین کر جاج کو خصر آ گیا اوراس نے کہا: اگر خلیفہ عبدالملک نے آپ کے بارے میں مجھے خط نہ کھا ہوتا تو میں آپ کی گرون اڑادیتا تو میں نے کہا کہ تو ایسانہیں کرسکتا ، جاج نے کہا کہ کیوی نہیں كرسكتا؟ توبيس في جواب ويا: كونكدرسول التدصلي الشعليدوسلم في محص ایک دعا سکھائی ہے جسے میں بڑھتا ہوں اور اس کی برکت سے مجھے شیطان،

ظالم یادشاہ اور درندوں ہے کوئی خوف نہیں ہے۔ حجاج نے کہا: اے ابوحمز و!

ا ہے بھتیج تمہ بن حجاج ( مراد حجاج بن پوسف کا بیٹا ہے ) کو بید عاسکھا ویں تو میں نے انکار کردیا۔ پھر تجاج نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہا ہے بچاحضرت انس رضي ائتدعنہ کے باس جاؤاوران ہے اس دعا کے سکھانے کی درخواست سرو۔ (لیکن حضرت انس رقسی اللہ عنہ نے ا نکار فرمادیا ) حضرت ابان (اس حدیث کے رادی) کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بنایا پھر مجھ ہے فر ایا کہ میری اور تمہاری جدائی کا ونت قریب ہےادر مجھ پرتمہاری تعظیم واجب ہےاور میں تہہیں وہ دعا سکھار ہا ہوں ، جو مجھے حضور علی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کی تھی ،تم کس ایسے شخص کو بددعا نہ سکھانا جواللہ تعالیٰ ہے نہ ڈرتاہو یہ یااں طرح کی ہاتیں فرما کیں۔

#### وعاليه ب

اَللْهُ أَكْبَرُ ، اَللْهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، بِسْمِ اللّهِ عَلَى نَفْسِى وَدِيْنِي ، بِسْمِ اللّهِ عَلَى كُلُ شَيْءِ أَعْطَانِي ، بِسْمِ اللّهِ عَلَى كُلُ شَيْءِ أَعْطَانِي ، بِسْمِ اللّهِ عَلَى كُلُ شَيْءِ أَعْطَانِي رَبِّي ، بِسْمِ اللّهِ اللّهِ عَلَى كُلُ شَيْءِ أَعْطَانِي رَبِّي ، بِسْمِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

الرَّحِيْسِمِ، اَللَّهُ مَّ إِنَّيْ اَحْتَوِسُ بِكَ مِنْ شَرِّ جَمِيْعِ كُلُّ ذِيْ شَرُّ عَلَىٰ مَ مَ اَلْكُهُ الرَّحْمَٰنِ تَحَلَّقُتَةً، وَأَحْتَوِرُ بِكَ مِنْهُمْ، وَأَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيَّ بِسُعِرِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَأَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيَّ بِسُعِرِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَقُلَ هُوَ اللَّهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُؤلَدُ ٥ وَلَمْ الرَّحِيْمِ وَقُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ٥ وَمِنْ خَلَيْمِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعِيْنِي مِثْلَ فَلِكَ، وَعَنْ يَعِيْنِي مِثْلَ فَلِكَ، وَعَنْ يَعِيْنِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعِيْنِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعِيلِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعِنْ يَعِيلُولَ مَثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعِيلُولَ مَثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعِيلُولَ مَثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعِيلُولَ مَثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعِيلُولَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعِيلُولَ ذَلِكَ، وَعِنْ يَعِيلُولَ ذَلِكَ، وَعِنْ يَعِيلُولَ ذَلِكَ، وَعِنْ يَعِيلُولَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعِيلُولَ ذَلِكَ المَعْلُولُ وَلِمَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى عَلْمُ الْعَلَى الْعَلِكَ الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُولُ الْعَلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

💵 أخرجه اين السني في عمل اليوم والليلة برقم (٣٤٥) قال: أحبرني متحممة بن أحمد بن عثمان، حدثنا إبراهيم بن نصر، ثنا الحمين بن بشر بن سلم، ثنا أبسى، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب عبد الملك إلى الحبحاج بن يوسف أن انظر إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه و مسلم، فيأدن محلسه، وأحسن حائزته، وأكرمه، قال: فأنيته فقال لي ذات يوم: يا أيا حمزة! إنبي أربيد أن أعبرض عليك خيلي، فتعلمني أبن هي من الحيل التي كانت مع رمسول الله صلى الله عليه ومثلم فعرضها فقلت: شتان ما بينهما، فإنها كانت أروائها وأسوالها وأعملاتها أحرأه فيقال الحجاج: لو لا كتاب أمير المؤمنين فبك لضربت الذي فيه عيناك، فقلت: ما تقدر على ذلك، قال: وفيه؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عبيه وسلم علمتي دعاء أفرله، لا أخاف معه من شيطان ولا سلطان ولا سبع، قال: با أبيا حمزة! علمه لابن أخيث محمد بن الحجاج؛ تأبيت عليه؛ فقال لاينه: أبت عمث أتسمةً، فيامسالمه أن يعلمك ذلك، قال أبان: فلما حضرته الوفاة دعاتي، فقال في: يا أبا حسرة! إذ لك إلى انقطاعاً، وقد وجبت حرمتك، وإني معلمك الدعاء الذي علمني ومسول السلم صلمي السم عليه وصلم، فلا تعلمه من لا يخاف الله عز وجل -أو نحو ذلك-، قبال: ينقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسبم الله على نصبي وديني، بسم الله علمي كل شيء أعطاني وبي، بسمالله حير الأسماد، بسمالله الذي لا يضرمه المسمنة داء، بمسبوالله افتنحت، وعلى الله توكلت، الله الله ربي، لا أشرك به أحداً. = 

BestUrduBooks.wordpress.com

ترجمہ: اللہ تعالیٰ مب ہے ہڑا ہے (۳ مرتبہ ) اللہ تعالیٰ کے نام عالی کی برکت ہومیری جان پراورمیرے دین پر ،الٹدتعالیٰ کے نام عالی کی برکت ہو ہراس چیزیر جومیرے رب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطافر مائی ، اللہ تعالیٰ کے نام عالی کی برکت ہوجوسب ہے اچھا نام ہے ، اللہ تعالیٰ کے نام عالیٰ کی برکت ہوجس کے نام عالی کے ساتھ بیاری کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ، انتد تعالیٰ کے نام عالی کے ساتھ ہر کامشروع کرتا ہوں اور اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرتا ہوں ،اللہ تعالیٰ ہی میرارب ہے میں اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا، اے اللہ ایس ہے کی خبر سے طفیل آپ کی خبر میں سے وہ چیز مانگیا ہوں جسے آپ کے سواکوئی عطانہیں کرسکتا، جوآپ کے قریب ہوادہ عزت والا ہوا، آپ کی تعریف بہت عظیم ہے اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ، آپ جھے ہرشر سے اپنی بناہ میں نے لیج اور شیطان مردود ہے اپنی بناہ میں لے لیجئے اے اللہ! میں آپ کی نگہبانی مانگا ہوں ہراس شروائی چیز ہے جو آپ

أسائلك اللهم بحيرك من حيرك، الذي لا يعطيه أحد غيرك، عز حارك، وحل أداؤك. ولا إلله غيرك، عز حارك، وحل أداؤك. ولا إلله غيرك، المعطي في عباذك من شر كل منظان، ومن الشيطان الرحيم، اللهم إلى أحترس بك من شر حلقه، وأحترز بك منهم، وأقدم بين بدي: السموالله الرحمن الرحيم، في هو الله أحد، الله الصمد، إله بلد ولم يولك، ولم يكن له كشواً أحد، ومن حلقي منل ذلك، وعن يميني منل ذلك، وعن يساري منل ذلك، ومن حلقي منل ذلك. وعن يميني منل ذلك، وعن يمالي منل دلك.

ترجمہ صدیث شریف حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی فقل فرماتے ہیں کہ جس شخص کے مال باپ دونوں یا ان ہیں سے کوئی ایک مرجاوے اور وہ شخص ان کی نافر مانی کرنے والا ہوتو اگر وہ ان کے لئے اور کے لئے ہیشہ دعائے مغفرت کرتا رہے اس کے علادہ ان کے لئے اور دعا کمی کرتارہ تو وہ شخص فرمال برداردں ہیں شار ہوجائے گا۔فقط ●

أخرجه البهقي في شعب الإيمان برقم (٧٥ ٢٤) قال: أخيرنا أبو عبد البرحمين السلمي، أنا محمد بن الحسن بن الحسين بي منصور، نا أحمد بن سحمد بن خلد البراثي، وأخيرتا أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد المعاذي، أنا عبد الله بن العباس بن الوليد بن مسلم البزار، نا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن السحاق الصوفي، قالا: نا الربيع بن تعلية، نا يحيى بن عقية بن أبي العبزار، عن محمد بن حجادة، عن أنس بن مالك قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد عبد حجادة، عن أنس بن مالك قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد عبد المحدد ال

علامہ نینی نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو مخص ایک مرجہ مندرجہ ذیل دعارہ سے ادراس کے بعدید عاکرے کہ یااللہ!اس کا تواب میرے والدین کو پہنچادے تو اس نے والدین کا حق ادا کرویا۔ (فضائل صدقات حصداوّل صفح نمبر ۲۱۷)

رعا:

ليسموت والداه أو أحدهما وإنه تهما لعاق، فلا بزال بدعو تهما، ويستغفر لهما
 حتى يكتبه الله بارًا، وفي رواية السلمى: براً، الأول مع إرساله أصحـ

المحرجة ابن تساهين في الترغيب في فضائل الأعمال يوقم (٣٠٢) قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، ثنا الحجاج بن يوسف بن قلية، لمنا بشر بن الحسين، حدثني الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الحمد لله زب السنوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السنوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لله الحمد رب السنوات = الكبرياء في السنوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لله الحمد رب السنوات = 1727 من العالمين المحكمة الله الحمد وب السنوات = 1727 من العالمين المحكمة المحكم

# حادثات ہے بیخے کاعمل

حضرت طلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا، فرمایا: نہیں جلا، پھر دوسر فی خص نے بہی اطلاع دی ، فرمایا: نہیں جلا، پھرایک اور شخص نے آکہ اطلاع دی ، فرمایا: نہیں جلا، پھرایک اور شخص نے آکہ کہا کہ اے ابوالدروائے! آگ کے شعلے بلند ہوئے ، مگر جب آپ کے مکان تک آگ پنجی تو بجھ کی ، فرمایا: مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالی ایہ نہیں کرے گا (کہ میرا مکان جل جائے) کیونکہ میں نے رسول اللہ تعلی اللہ عب وسلم کا (کہ میرا مکان جل جائے) کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عب وسلم کے سنا ہے کہ جو شخص شبح کے وقت یہ کلمات پڑھ نے شام تک اس کوکوئی مصیبت نہیں بہنچ گی (میں نے شبح یہ کلمات پڑھ سے شخصاس لئے مجھے یقین تھا کہ میرامکان نہیں جل سکتا) وہ کلمات برج سے شخصاس لئے مجھے یقین تھا کہ میرامکان نہیں جل سکتا) وہ کلمات برج سے شخصاس لئے مجھے یقین تھا کہ میرامکان نہیں جل سکتا) وہ کلمات بہجیں:

َ اَللَّهُ مَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهُ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، مَا شَآءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمُ يَشَأَ لَمْ يَكُنُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا إِمَالِكُهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

و الأرض رب العالمين، وله العظمة في السفوات و الأرض وهو العزيز الحكيم، لله
 الملك رب المنفوات و رب الأرض و رب العالمين، وله النور في المنفوات و الأرض
 وهنو النعزينز الحكيم، مرة و احدة، ثم قال: اجعل ثوابها لو الدي، لم يبق لو الذبه عليه
 حق إلا أداه إليهما.

و نقله عنه العيني في "عمدة الغاري" ( ٩٨/٢ هـ) ط: دار الفكر\_

شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ كُلُّ دَآبَةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رُبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ. •

ترجمہ: اےاللہ! آپ کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ رب ہیں عرشِ عظیم کے جواللہ پاک نے چاہاوہ ہوا، اور جونہ چاہانہ ہوا،

🕕 أخرجه أبو القاب الأصهاني في "الترعيب والترهيب" قال: أخيرنا أحسبه سن عبيد الرهام الرابن أشتعه أما محمد بن على الحافظة أما إسماعيل من معبد المحرجاتي، لَنا عمران بن موسى الجرجاتي، قناهابة بن خالدًا ثنا الأغلب بن تعيمه النما اسحمحا ج بس فيرافضة، عن صلى قال: حاة رحق إلى أبي الدرداء رضي الله عمه، صقال: يا أبا الدرداء! احترق بيتك، فقال: ما احترق، تم حاء أحر، فقال: يا أما الدرداء! الحنوق بيتك، فقال: ما احترق، نوجاه أحر، فقال: بالما الدرداه! لما التهت النار إلى ببتك طبقتت، قال: قد عنمت أن الموعر وجول ليه يكن ليعمل و فقال: يا أيا الدرداه! ما تنذري أي كلامك أعلجاب؟ كالامك: ما احترق، أو قولك: إن الله لم يكن ليفعل، قبال: دنك ركم 1 سالت متمعتهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: من قالهي حبين يتصمح نسخ لنضره معبيبة حتى يمسيء وامن فالهن حين يمسي لمرتضره مصيبة حقى بصبح: اللهم أنت رمي لا إنه إلا أنت رب العرش الكريم، عبيك تو كلت، وأنت رب التعرض التكريم، ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن، لا حول و لا قوة إلا بالله المعلمي العطيم، أعلم أنا الله على كل شيء فدير وأن الله فد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إلى أعوذنك من شريفسي، ومن شركل داية أنت أخد يناصبتها، إلا ربي على صورفه مستقيم

> ربينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت القواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلفه محمد و آله وأصحابه أجــــمـــعيــــن



المنظمة المنظ

نحمدہ ونستعینہ و نستغفرہ ۔۔۔ اللخ ان سے غفے کی ہے کہی ایک راہ غفے والوں سے راہ بیرا کر

ایھی بیرے تعارف میں فخر الاسلام فلال فلال کہدرہ تھے بیہ پھر بھی نہیں ہے بس اتنا کہ سکتا ہوں کہ بیدرم سلطان بود ایک کو اکا کیں کا نیمی کررہا تھا اور یہ کہدرہا تھا: '' پیدرم سلطان بود'' کہ میرا باپ جو تھ وو بادشاہ تھا، یہ جو پھی ہے اس مرد قلندر کا ہے جو کراچی میں آرام کررہا ہے، باس مرد قلندر کا ہے جو کراچی میں آرام کررہا ہے، معذور ہے، اپنی معذور کی وجہ ہے خودتو نہیں آ سکے لیکن ہر قدم یہاں پنچے ہوئے میں ۔ اسمئے معذور فی کی وجہ ہے خودتو نہیں آ سکے لیکن ہر قدم یہاں پنچے اٹھا کر جوا ہے میں ۔ اسمئے معذور فی کی دونوں باتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ، ایک بی باتھ اٹھا کر جوا ہے رہ ہے ما نگنا جا ہے ہیں ، ما گل لیتے ہیں ۔ القد جن شاندان کی وعا کورد نہیں قر ماتے ، قرماتے ہیں کہ میصور قدب سے ساتھ دعاما تی ہواہ رالقد نے قبول نہ فرمائی ہو۔

ابھی جو میں نے شعر پڑھا

رية حضرت موما نا شاه محمداحمه صاحب الدآبادي نؤرا لله مرقد و كاشعر ہے، جوبا قاعده عالم بھی نہیں تھے۔ عالم بالكتاب نہیں تھے بلكه عالم باللہ تھے الله كو پہچا نتے بیٹھے ہند دستان کے بوے بوے علماء کرام ،مشائخ جمن کا نام دنیا بھر میں گونج رہاہے،حضرت مولا ناعی میاں ندوی کومیں نے ویکھا کہ ہرمہینہ دیں دس دن آ کر قیام کر د ہے ہیں ان کے باس، پھرایشیاء کا سب ہے بروا محدث جس کے بارے میں علا مہ پوسف ینوریؓ فرمایہ کرتے تھے کہ اس زمانہ میں اتنا ہزامحدث کوئی نہیں ہے،حضرت مولا نا حبیب الرحن اعظمیٰ جس نے مصنف عبدالرزاق برحاشیہ لکھا ہے وہ تشریف لاتے تھے اور حضرت کے ياس آئر بينينته تصاور کی کی دن رہتے تھے،حضرت مولا نامنظور نعمانی بھی ہندوستان کے وہ ہڑے علاء میں ہے ہیں۔جن کو ہندوستان کے سب علماء ا پنا ہوا مانتے ہیں۔ یہ حضرت کی خدمت میں وقت گذارتے تھے۔ ان سے دعائيں ليتے بتھے۔

ایک مرتبه بهاری شخ مولاناشاه ابرارالحق نورالله مرقدهٔ اور حضرت والد صاحب اور مفتی اعظم وارالعنوم و بو بند حصرت مفتی محمود الحسن گنگوبی نورانته مرقده به اکابراور حضرت مولانا شاه محمد احمد صاحب نورالله کی معیت میس عمر و کاسفرتی، مکه مکرمه میس مبیضی بهوئ تصر اور حضرت والد صاحب کی طرف کا سفرتی، مکه مکرمه میس مبیضی بهوئ تصر اور حضرت والد صاحب کی طرف و می کرایس انگلی بلائی کیونکه جذب کی کیفیت ربهتی تقیی - بهتی عرش پر بهوت تو تو منجسی فرش پر بهوت تو تو منجسی فرش پر بهوت تو تو منجسی فرش پر اور در منه می تا تا مناور الله معاصب کی منتبر الله می اور در مناور در الله معاصب کی انگلی بلائی اور والد معاصب کی منتبر الله می الله م

كالمحالية المحالية الم

رحمت کا ابر بن کر جہاں تجرمیں چھائے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائے

سینیش و بی چل رہا ہے انہی کی و عاؤں کا صدقہ ہے کیونکہ والدصاحب نے سب سے پہلے اصلاحی تعنق انہی سے قائم کیا تھا۔ حضرت مولا نا شاہ محمد احمد سے بہلے اصلاحی تعنق انہی سے قائم کیا تھا۔ حضرت مولا نا شاہ محمد احمد سے ۔ آج لوگ کہتے احمد صدب ہے ، اس کے بعد شاہ عبدالغنی بچولپوری سے ۔ آج لوگ کہتے جس کہ میں تو عالم بن گیا میں تو محمد بن گیا میں تو فقید بن گیا جھے اللہ والول کی صحبت کی کیاضرورت ہے ۔ گی کے صحبت کی کیاضرورت ہے ۔

آپ کتنے بڑے عالم بن جائیں بانی دارالعقوم دیوبند مولانا قاسم
نانوتوگ کے پایہ کے عالم نہیں بن سکتے ۔ آپ قطب العالم حضرت مولانا
دشید احد مُنسوق کے پایہ کے عالم نہیں بن سکتے ۔ آپ حکیم الامت مجد دملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوگ کے پایہ کے عالم نہیں بن سکتے ۔ ان تمام حضرات نے جو تیاں اللہ کو عاصل کرنے کے حضرات نے جو تیاں اللہ کو عاصل کرنے کے مطرات نے جو تیاں اللہ کو عاصل کرنے کے لئے بہر کی بوراللہ مرفدہ کی جو لئے بہر کی بوراللہ مرفدہ کی جو باتا عالم جا جی الداداللہ مباجر کی نوراللہ مرفدہ کی جو باتا عدہ عالم بنایا کرتے ہے ، خودلوگوں با قاعدہ عالم بنایا کرتے ہے ، خودلوگوں نے پوچھا قطب العالم حضرت مومانا رشید احمد گنگوئی کے بوچھا آپ ان سے کیوں بیعت ہوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کیوں بیعت ہوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کوں بیعت ہوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کوں بیعت ہوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کوں بیعت ہوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کوں بیعت ہوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کوں بیعت ہوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کوں بیعت بھوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کوں بیعت بھوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کوں بیعت بھوئے ؟ حضرت مومانا قاسم نافوتو گ سے پوچھا آپ بان سے کوں بیعت بھوئے ؟ حضرت مومانا تا تاسم نافوتو گ سے بو جھا آپ بان سے کوں بیعت بھوئے ؟ حضرت مومانا تا تاسم نافوتو گ سے بو بھا آپ بان

فر مایا کہ ہم نے زندگی بھر بخاری ہتر ندی ،ابوداؤو ،نسائی ،ابن ماہیں صحاح سنہ ہڑ ھار ہے ہیں ۔منھائیوں کی فہرست پڑھی تھی ان کتابوں میں اور وہ کھانے کولمی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں آگر۔

اور حضرت حاجی صاحب نے ان کے نس کو پھر ایسا مثایا ہا و جو دیکہ سب شخ الحدیث اور بانی دار العلوم دیو بند ہیں لیکن حاجی صاحب نے کیسی اصاباح فرمائی ۔

ا کے کتاب کتابت کرا کرتھیج کے لئے بطورامتحان مولانا قاسم نانوتو کُ كودى تو حضرت مول نا قاسم نا نوتوي يره حق كية توايك جكدا يك افظ غلط لكها ہوا تھا وہ کتابت تھی کا تب کی لیکن مولا نانے اس کی اصلاح نہیں فر مائی کیونکہ نسبت شیخ کی طرف جارہی ہے۔ وہاں لکیر مینچی اور حاشیہ میں بین القوسین ککھا کہ بچھ جیسے کم علم اور کم فہم کو بیلفظ تمجھ نبیں آ رہا ہے۔ جب حضرت نے بیہ جَكَه ديمَهي تووجداً كيافرمايا: مساشب، الله امتحان مين كامياب موكئه \_ حضرت مولا نارشیداحد گنگوبی نورانندمرقد ه کامزاج شابانه تھا،مبھی مجھی تو کئی کئی ہزار رویے کا اس ز مانے میں ایک ایک جوڑا سنتے تھے اور مجھی بالکل ہی ساد دلباس بینتے تھے ۔ ایک مرتبہ نواب صاحب رام پور پہنچے حضرت ہے ملا قات کرنے کے لئے خدام گھبرا گئے ۔ جلدی سے کیکر حفزت کے کمرے میں واخل ہو گئے ۔ حضرت حدیث بر صانے کے بعد تھوزی ور تیلولہ قرمارے تھے، کیونکہ حدیث **ش** ہے: قِیلُوا فیان الشیباطین لا تقیلُ

آپ علی کے فرمایا کہ: قیلولہ کیا کرہ، اس کئے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ 🌓 ان کوتو فرصت ہی نہیں ہے،اب ایک شور مجا کہ نواب صاحب آ رہے ہیں،خدام بھی ساتھ ہیں۔اس زمانے میں نوابوں کا جوطریقہ تھا کہ جب وہ چلتے تھے تو دور تک شور کچ جاتا تھا، وہ پہنچے تو حضرت نے آئکھ کھول کر ا پسے غور ہے دیکھا کہ نواب صاحب آ رہے ہیں کمرے میں داخل ہوگئے ، نواب صاحب نے سلام کیا حضرت نے کروٹ بدلی اور پھرسو گئے ،بس پھر نواب صاحب فوراً الله ياؤل واپس ہوگئے ، كيونكه اجازت مانگن جاہے داخل ہونے سے پہلے ،اور دوسرایہ کہ حضرت قیلولہ فرمارہے ہیں۔ صبح سے لیکرشام تک حدیث پڑھانا اور درمیان میں تھوڑا سا دقفہ لیکن کوئی و نیاوی وقفہ نہیں کیا کہ نواب صاحب آئے ہیں تو چلو یہ کچھ مدد کریں گے یا مال و دولت دیں گئے نہیں ، کروٹ بدل بے نیاز کیونکہ اللہ تے تعلق مضبوط ہے، خز انوں کے مالک سے تعلق موجود ہے، توان سے کیالولگانا۔

مولانا قاسم نانوتوی کے پاس ایک تاجرآ یااشر فیاں دینے لگاتو حضرت نے فر مایا کہ اجی وفت نہیں ہے ، میں حدیث بڑھانے جار ہا ہوں ، چنانچہ

أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط برقم (٢٨) قال: حدثنا أحمد
 بن عبد الوهاب، قال: حدثنا على بن عباش الحمصي، قال: حدثنا معاوية بن بحبي
 البطرابلسي، عن كتبر بن مروان، عن يزيد أبي خاند الدالاني، عن إسحاق بن عبد الله
 بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن
 الشيطان لا يقيل.
 الشيطان لا يقيل.

الله والحال دنيا بي رج بي، دنيا كي نعتون كواستعال كرتے بي، ليكن اس دنيا سے ولئيس لكاتے آپ كيس مے كديہ كيے بوسكا ب كددنيا بيس ربي كي دريا سے ولئيس لكاتے آپ كيس مے كديہ كيے بوسكا ب كددنيا بيس ربين بھى اوراس سے دل ندنگا كيس؟ اس پر معزت والدصاحب كاشعر يادآيا فرماتے بيں كدوه كس طرح يادآيا فرماتے بيں كدوه كس طرح دنيا بيس درجے بوت بي دوالد صاحب نے دنيا بيس درجے بوت والد صاحب نے فرمانا :

دنیا کے مشخلوں میں بھی نیہ باخدا رہے بیسب کے ماتھدہ کے بھی سب سے جدارہے

نواللہ والے ای دنیا ہیں رہے ہیں بسب کھ کرتے ہیں، گرم روفت او
اللہ سے لگائے رکھتے ہیں ہمارے اکا ہر سب نے اصلای تعلق اللہ والوں
سے رکھا تا کہ اُفلَا کی محبت حاصل ہوجس مقصد کے لئے یہ اجتماع منعقد کیا
گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پی محبت نصیب قرمائے ہم اپنے گھریار کو چھوڑ

گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پی محبت نصیب قرمائے ہم اپنے گھریار کو چھوڑ

حضرت حاجی صاحب جن کی جو تیاں اٹھانے والے بانی وارالعلوم دیو بندمولانا قاسم نانوتوئی جن کی جو تیاں اٹھانے والے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگونی جن کی جو تیاں اٹھانے والے حکیم الامت مجدور ماند حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا طواف کرنے کے بعد دورکعت کی نیت با ندھی اور سجد سے میں مررکھا اور ساری رات بھی یاں مارکر روتے رہے اس درد کے ساتھ رورے تھے کہ ہم سفنے والوں کا کلیجہ بھٹا جار باتھا اور حاجی صاحب یہ شعر بڑھ دے تھے کہ ہم سفنے والوں کا کلیجہ بھٹا جار باتھا اور حاجی صاحب یہ شعر بڑھ دے تھے: ترجمہ اے اللہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں امداد کولوگوں کے سامنے رسوانہ فرمائے گا۔ اُولئات آبائی فحندی بعثلی بعثلی ہوئے۔

یہ ہمارے بڑے واوا تھے، کیا کیفیت تھی ان کی ، آج ذراکوئی ہمارے ہاتھ پاؤں چوم لے تو کیا بیجھتے ہیں کہ ہم بتانیس کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی دوسرانہیں تبھی تو لوگ ہمیں چوم رہے ہیں، علیم الامت کے ایک خاوم تھے، عبدالوحید خان صاحب انہوں نے کہا کہ جس

نے بیرکہا مجھ ساکو کی دوسرانہیں تو اس نے سمجھا کہ مجھ جبیبا کو کی دوسرا جانور نہیں ہے، جو محص سنفل بالذات ایئے آپ کو مجھتا ہے تو اس وقت دومستفل بلا ذات ہوجا تا ہے، جب تک الْلَّهُ والوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کر د گے تو حمہیں و نیا داروں کی جو تیاں سیدھی کرنی پڑیں گی ،اینے اداروں کو چلانے کے لئے ان کے دروازوں برابر بیاں رگرنی بڑیں گی ۔ لیکن کسی اللہ والے کا دامن تھام لو، ان کی جو تیاں سیدھی کرلو، انشاء الله تعالی لوگوں سے مستغنی فرمادیں گے۔اپنافتاج رکھیں گے،کسی قوم کامختاج نہیں رکھیں گے، جتنے علاء كرام نے اللہ والول كى جوتيال سيدهى كيس كوئى تابت نہيں كرسكا كدوه چندے کے لئے کس کے گھریر گئے ہول لیکن افسوس میہ ہے کہ آج شیطان ان کو بہکا دیتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ہم تو عالم ہیں، حدیث پڑھ لی قرآن يره راياسب يجهد

ایک لاکھ سے زائد آئے کتاب انڈدکو سمجھانے کے لئے معلوم ہوا کہ
ایک لاکھ سے زائد آئے کتاب انڈدکو سمجھانے کے لئے معلوم ہوا کہ
سکتاب اللہ سمجھ میں جب آئے گی جب رجال اللہ سمجھانے والے ہوں
گے،علامہ سیدسلیمان تدویؒ آئے وقت کے گئے بڑے عالم تھے، ایک
مرتبہ لکھنو کے اندران کی مجلس میں بڑے بڑے بیرسٹر بڑے بڑے وکلا میں بڑے وکلا بینے ہوئے اندران کی مجلس میں بڑے بڑے بیرسٹر بڑے برا است میں مرتبہ لکھنو کے اندران کی مجلس میں بڑے بڑے برسٹر بڑے کہا است میں بڑے اندران کی مجلس میں بڑے بڑے برسٹر بڑے کہا است میں بیاب است میں انتظاب کیوں نہیں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک ایک عالم سے لاکھوں میں بڑے ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں میں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک ایک عالم سے لاکھوں میں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک ایک عالم سے لاکھوں میں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں میں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں میں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں میں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں میں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں میں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں میں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں بیدا ہوتا؟ ایک زبانہ تھا کہ ایک عالم سے لاکھوں بیدا ہوتا ؟ ایک تو ایک عالم سے لاکھوں بیدا ہوتا ؟ ایک تو ایک عالم سے لاکھوں بیدا ہوتا ؟ ایک تو ایک تو ایک عالم سے لاکھوں بیدا ہوتا ؟ ایک تو ا

آ دمی انسان ہنتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے کہ انقلاب نہیں پیدا ہوتا؟ جب ک مدارس دینیہ سے لاکھول کی تعداد میں لوگ فارغ ہور ہے ہیں؟ عجیب بات ارشاد فرمائی آب زرے لکھنے کے قابل ہے ، فرمایا کہ جناب نبی کریم علیظتے کےعلوم دوقسموں برمنقسم تھے،ایک علم نبوت ادرایک نورنبوت ،طلبا مدارس بین علم نبوت حاصل کر لیتے ہیں ، چونکہ علم سارا کا سارا کتابوں میں آگیا ہے۔نورنبوت ایک ایسی چیز ہے جسے کا غذ برداشت نہیں کرسکتا کاغذجل جائزگالیکن وہ نورسینہ بہسینہ صرف منتقل ہور ہاہے،ای لیے صحابہ کرام نے جو پچھ حاصل کیا تھاوہ جناب نبی کریم عظیفہ کی صحبت میں بیٹھ كر حاصل كيا قعا ،آپ بتائيس كه عهد صحابه مين بخاري تقي ؟ ترندي تقي ؟ ابودا وُرْتِهِي؟ نسانَى تِهِي ؟ ابن ماجه ،مسلم طحاوى تَقِي؟ كونَى صحاح ستدكى كمّاب تِقِي ؟ کوئی نہیں تھی کیکن آپ علیہ السلام کی نظرا بیان کی حالت میں جس پریڑی ا یک سیکنڈ میں فرش ہے عرش تک پیٹی گیا اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں اٹھا ليا-ايني ولايت ايني دوي كاسب ساعليٰ تاج "رضيي البلسه عنهم و رضو عنه" الله في وه تاج ال يحسر يرد كه دياء اب الله الن سعراضي ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ، صحابہ کا ویکھنا بھی ضروری تہیں ہے ، حضرت عبداللدين ام كمتومٌ نامِينا تقيليكن صحابي تنصي بأنبيس تنصي كتنف صحابه نابینا تھے؟ کیکن صحابیت کا مقام ملا کیا بیہ مقام آپ علی کے دنیا ہے تشریف یجائے کے بعد کسی کول سکتا ہے، رضی الله عنهم و رضو عنه ؟ نہیں کسی کو

آ فرآب نبوت کوجنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور آ فرآب نبوت کی شعا کیں جس پر پڑ گئی بس اس کی کیفیت اس کی حالت ندکوئی بیان کرسکتا ہے ندکوئی بیان کرسکتا ہے ندکوئی بیان کرسکتا ہے ندکوئی سمجھ کی بڑھتے ہیں، لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ می گلم جم بھی پڑھتے تھے، لیکن تخرصا دق علی کے گھوت کی محبت کی برکت سے جب صحافی لفظ لا نکالیا تھا تو کا کنات کی مطلق نفی کرویتا تھا، اللہ برکت سے جب صحافی لفظ لا نکالیا تھا تو کا کنات کی مطلق نفی کرویتا تھا، اللہ اور اللہ کے دسول کے علاوہ اس کا گنات میں بچھ نیس ہے نہیں ہے اس کو ایک اللہ دالے شاعر نے کہا ہے۔

جولا کہاوہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا کچر کیا ہوا اُڈلٹن ہوا

قاصد بن کرآیا ہوں، پیغام کیرآیا ہوں، اب وہ ایسے کانپ رہاہے، اپنے لوگوں سے کہدرہا ہے کہ پیخٹک کھال والاخٹک جلد والا کیا ہوگیا ہے اس کو، بیاتی دلیری سے کیوں باتیں کررہا ہے، اس کو ذرہ برابرخوف نہیں ہے، کہ بزاروں کی تعدادیں بیتلواریں ہیں، دونوں جانب کھڑے ہیں، سیدسالار نے کہا کہ حضور جو ول اس کے سینے میں ہے وہ ول ہمارے سینوں میں نہیں ہے، آپ نے ہمیں بادام پستے بہت کھلائے فرباتو کمادیا سینوں میں نہیں ہے، آپ نے ہمیں بادام پستے بہت کھلائے فرباتو کمادیا لیکن محد عربی کے صدفہ طفیل میں جودل ان کو ملا ہے وہ قیامت تک کی اورکوئیں ملے گا۔

عربی زبان اتنی تھیج ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ قصیح زبان کو کی نہیں ہے، ایک ایک انگل کے برزے کا الگ الگ نام ہے، اردو میں تو ایک چھنگلیا کہد دیا لیکن عربی میں الگ الگ نام ہے، شیر کے • • ۵ نام ہیں ، اونٹ کے مددیا لیکن عربی طرام کے لئے ایک ہی نام ہے ''صحابی رسول'' رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ۔

ایک صاحب کو ہڑ ااعتر اض تھا کہ ہزرگوں کی صحبت کی کیاضرورت ہے
اور تحکیم الامت کے پاس گئے ، حضرت نے فر مایا کہ آپ کواس پر ہڑ ااعتراض
ہے کہ ہزرگوں کی صحبت کی کیاضرورت ہے ، آپ صحابی بن جائے گئے لگے
کہ صحابی تو میں بن نہیں سکتا ، کیونکہ اس کے لئے تو نبی کریم علیا تھ کی صحبت کی
ضرورت ہے ، فر مایا کہ پھر تا بعی بن جائے گئے کہ نے لگے کہ وہ بھی نہیں بن سکتا ۔
صفرورت ہے ، فر مایا کہ پھر تا بعی بن جائے گئے کہ وہ بھی نہیں بن سکتا ۔

Best Urdu Books. wordpress.com

تو ایک زمانہ تھا کہ پیخ الحدیث ہے لے کر ایک چیرای تک سب صاحب نسبت ہوتے تھے ، و علم نبوت کے ساتھ نورنبوت بھی نتقل ہوتا تھا، کیکن آج اس کا فقدان ہوتا جار ہاہے ،لوگ اس کومعمو بی سمجھ رہے ہیں ، زندگیال گذر جاتی ہیں بھین اس طرف ذرہ برابر بھی توجینیں ہوتی جس کی وجہ سے طلباء کے اتدروہ کیفیت احسانی بیدانہیں ہوتی دارالعلوم دیو بند کے اندرمبلغین کی جماعت شروع ہے جلی آرہی ہے،حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانویاب تورحمہ اللہ ہو گئے انہوں نے حضرت چنخ الحدیث مولا نا ذكر بإصاحب نورالله مرقدہ ہے عرض كيا كەحفرت مجھے تصوف ہے بڑے اشکالات ہیں یہ کیا چیز ہے،تصوف کس بیاری کا نام ہے، مجھے سمجھا ہے تو سبی میں تو رجٹر لیکر آیا ہوں آج آب ہے کی گھٹے جا ہے آپ بولتے جا کمیں میں لکھتا جاؤں گا۔حضرت نے فر مایا کہ ارے مولوی حبیب الرحمن کیوں پر بیٹان ہور ہاہے تو تو عالم ہے بخاری پڑھی ہے؟ کہا جی حضرت پڑھی ب، بهل حديث كياب، إنسا الأعسال بالنبات • كها، بس بم تو تصوف کی ابتداء ہے کہ ہر کام ہے میدنیت کودرست کرلے کہ میں جو کچھ کرنے

جارہا ہوں اللہ کوراضی کرنے کے لئے جارہا ہوں اللہ کی رضامقصود ہو

یہ تو تصوف کی ابتدا ہے، کہنے گئے کہ حضرت میں تو سمجھا تھا کہ آپ دوڈ ھائی

سمجھٹے اس میں لگا ئیں گئے پھر کہنے گئے کہ انتہا بھی س لے ، جب اللہ والوں

محبت میں تو بیٹھے گا تو احسانی کیفیت ان کے قلب ہے تیرے قلب میں

مختل ہوگی وہ احسانی کیفیت جب پیدا ہوگی تو تیرے اندر اُن تعبد اللہ

کے انک نہ او کی کیفیت پیدا ہوگی ہتو عبادت اس طرح کرے گا کہ گویا تو

اللہ کو دیکھ دیا ہے۔ یہ ہے تصوف کی انتہاء، یس وہ جیران رو مسلے کہ دھترت

آپ نے تو دومنٹ میں سمجھا و یا فرمایا کہ چیز ہی ایس ہے، لوگوں نے اس کو

ہوا ہنا یا ہوا ہے۔

میمبراس کی بنیادی بی پہلریہ ستون بیشر بعت ہے، اگر بیپلر بنادیے جائیں تو بیٹارت بیمبرد دھڑام سے نیچ گرجائے گی لیکن بیہ جوسنگ مرمر لگاہواہے۔ یہ ہے تصوف، اس کی وجہ سے خوبصورتی پیدا ہوگی، زینت پیدا ہوگی، جس باغ کا کوئی باغبال جبیں ہوتا دہاں جانے والا دیکھ لیتا ہے کہ اس میں جھاڑیاں کا نیخ دار کہیں پیچے ہوئے درمیان میں پھول بھی بیں لیکن وہ مجھ جاتا ہے کہ اس کا باغبال کوئی نیس ہے، اور جو باغ بالکل شجا ہوا خوبصورت کتا ہوارنگ پر نگے کھے ہوئے پھول ہیں، دیکھنے والا سخت ہوا تا ہے کہ اس کا کوئی باغبال ہے، جس نے اس کوسر سے پاؤل تک سختے والا سنت کے مطابق نواں اور عنی کیا ہوا ہے۔

تو آج بھی جن لوگوں کا تعلق کسی اللہ والے سے ہے، آپ دیکے لیس کہ کہیں بھی وہ کسی مجد میں الگ نماز پڑھ رہا ہوگا، جس کیفیت کیساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہوگا، جس کیفیت کیساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا تعلق ضرور کسی اللہ والے سے ہے، ورند آئے فور آل اللہ اکبر بجدہ میں مرد کھا جلدی جلدی بس نماز ختم ، بیاحسانی کیفیت چونکہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، اللہ سے تعارف پیدا کرتے ہیں، ارد ہ لمطریق کا اللہ والے کیا کرتے ہیں، اللہ کا راستہ و کھاتے ہیں اور بھی اسے سال اللہ المحبوب بھی کرتے ہیں، اللہ کا راستہ و کھاتے ہیں اور بھی اسے سال اللہ المحبوب بھی کرتے ہیں۔

ان کے قلب پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جب اس کا عکس آپ پر طاری ہوتی ہے کہ جب اس کا عکس آپ پر طاری ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ پوری کا نتات کی بادشا ہت سب بیج ہے، معفرت والدصاحب کا جوانی میں بیان عشق ومستی کا تھا، اس کی کیسٹ سیس تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سلاطین بادشا ہول کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا وجھی ؟ اللہ کی محبت ، اللہ کا خوف جودل میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا وجھی ؟ اللہ کی محبت ، اللہ کا خوف جودل میں ہاس کے سامنے میدو نیاوی چیزیں سب بی ہیں۔

تو یہ چوہم سب بہاں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کواللہ تعالیٰ متنی بنادے اور اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت ہمارے قلوب میں اللہ تعالیٰ بیدا فرمادے۔

مرور خور المراد الم بمين في جاتا ہے اور بم سے تو فے پھوٹے الفاظ اور يہاں جومشائخ ہيں ان كافيفن ان كوئل جاتا ہے ، اگر اللہ تعالی يہی قبول فر مالے تو ہماری نجات كے لئے يہ بى كافی ہے۔

کل جمعہ میں بھی میں نے ٹیڈ و جان محمد میں بیان کیا تھا کہ آج و نیا میں لڑائی جھکڑے ،صوبائیت ،قومیت ،عصبیت کتنی کوٹ کوٹ کربھری ہوئی ہے ہر مخص کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے ، یہ میرا وطن ہے ، یہ میرا ارد د بولنے والا ہے، بیمیرا نیشتو بولنے والا ہے، بیمیراسندھی بولنے والا ہے۔ یا در کھو! کہ ہم سب جنت سے آئے ہیں اور جنت ہی ہیں جارہے ہیں کیادلیل ہے؟ آپ بتائے کہ جنت کی زبان کیا ہے؟ عربی! محبوب دوعالم منافقہ کی زبان کیا ہے؟ عربی!اللہ کا کلام کس زبان میں ہے؟ عر بي! قبر ميں سوال وجواب کس زبان ميں ہوگا؟ عربي تو معلوم ہوا كہ ہم سب کی اصلی زبان ہی عربی ہے ، بیتو اللہ نے مختلف علاقوں میں پیدا کہا (نسعارفوا) تا كه بيجان بوجائ جيسندهين جب آتے بي تو پوچھتے ہیں ( ت<sup>ج</sup> ء نالوچھا آگ ) تہبارونام کیا ہے بتمہاری وات کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ بیسومرو ہے، بیفلاں ہے بیفلاں ہے لیکن ان چیزوں کوہم لرُ ائی جھکڑ ہے کا ذریعہ بنالیں تو بی غلط ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے بہاں اس جمع ہونے کو قبول فرمالے اور اس عمل کے ذریعے ہماری نجات فرمالے( آمین)

## <u> به نامهٔ المنظماط المنظماط المنظم المنظم</u> فرما لي (ي آمين )

فرشتوں میںالٹدتعالیٰ ذکرفر مار ہے ہوں گے کہ آج میر ہے ہندوں نے صرف اور صرف خالص میری رضاء کے لئے جنہوں نے آپس میں معانقہ کیا ہے کاش کریم لوگ زندگی میں بھی ایسے طریقے سے کیا کریں کہ آ بس میں معانقہ کریں کہ سلمان بھائی نے سلام کیا تو کہا کہ بھائی ادھرآ ؤتم تھی میرے رشتے دار ہوآ دم علیدالسلام کی اولا دہو (پنا بسنی آھم) اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمادیا ہم سب آ دم زادے ہیں ، پیغیبرزادے ہیں ، ہم وہ ڈارون کی تھیوری'' بندر کی اولا دیتھے کہ بندرگھسٹ کرچل ریا تھا کہ دم جھڑگئ'' بیتو ڈارون کی تھیوری ہے، یہاں تھیوری نہیں ہے، کسی نے عکیم الامت ہے کہا کہ حضرت اس کا جواب دیکئے! فرمایا کہ جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، ہر مخص کواپنا شجرہ نسب بیان کرنے کی اجازت ہے، جارا تجرہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے ماتا ہے ان کا شجرہ نسب بندر سے ماتا ہے تو جمعیں تسلیم كرليمًا جائيج توالله تعالى بم سب كامل بينصنا قبول فرمائے تقوی والی حيات نصیب فرمائے اور ہم سب کوو مایت کے خطا انتہاء تک پہنچادے (آمین) ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبعلينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهتعاني على خيرخلقه محمدوآله وأصحابه أجمعين